

331833° m



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نام:              |
|----|-----------------------------------------|-------------------|
| 3  |                                         | زمانهٔ نزول:      |
| 4  | C <sub>O</sub> ,                        | تاریخی کیس منظر:  |
| 18 |                                         | موضوع اور مضامین: |
| 20 |                                         | دگوءا             |
| 62 | O <sub>j</sub> ,                        | ركوع۲             |
|    | •••••                                   |                   |

#### نام:

دوسری آیت کے نقرے آنحرَجَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ انْصِتْبِ مِنْ دِیَادِهِمُ لِاَقَّلِ الْحَشْرِ لَّ سے ماخوذ ہے۔ مرادیہ ہے کہ یہ وہ سورۃ ہے جس میں لفظ" الحشر" آیا ہے۔

# زمانهٔ نزول:

بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جُبیر گی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس ﷺ سے سورۃ حشر کے متعلق بوچھا تواُنہوں نے بتایا کہ بیر غَزوہ بنی نَضِیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس طرح سورہ اَنفال غزوہ بدر کے بار بے میں نازل ہوئی۔حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ:قل سورۃ ۱ لنتیضیٹر یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نَضِیر ہے۔ یہی بات مجاہد، قَاده، زُہری، ابن زید، یزید بن رُومان، محمد بن اسحاق وغیر ہ حضرات سے بھی مر وی ہے۔ان سب کامُتَّفَقَه بیان بیہ ہے کہ اِس میں جن اہلِ کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مر ادنبی النَّضِير ہی ہیں۔ یزید بن رومان، مجاہد اور محمد بن اسحاق کا قول ہیہ ہے کہ از اوّل تا آخریہ پوری سورۃ اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہو ئی ہے۔ اب رہایہ سوال کہ یہ غَزوہ کب واقع ہوا تھا؟ امام زہریؓ نے اِس کے متعلق عُرُوہؓ بن زُبیرؓ کے حوالہ سے بیان کیاہے کہ بیہ جنگ بدر کے چھ مہینے بعد ہواہے۔لیکن ابنِ سعد ، ابنِ ہِشَام اور بَلَا ذُرِی اسے رہیج الاوّل ۴ ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اوریہی صحیح ہے۔ کیوں کہ تمام رِ وایات اس امر میں متفق ہیں یہ غزوہ بِئر مَعُونَہ کے سانحے کے بعد پیش آیا تھا، اور بہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بِئر مَعُونَه کاسانحہ جنگ ِاُحُد کے بعد رُو نماہواہے نہ کہ اس سے پہلے۔

## تاریخی پس منظر:

اِس سورہ کے مضامین کوا چھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیّبہ اور حجاز کے یہو دیوں کی تاریخ یر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیوں کہ اِس کے بغیر آد می ٹھیک ٹھیک میں جان سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرِ کار اُن کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیااس کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیامیں موجود نہیں ہے۔ اُنہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا کتُبے کی شکل میں نہیں حجوڑی ہے جس سے اُن کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے۔ اور عرب سے باہر کے یہودی مؤرخین ومصنفین نے اُن کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرة العرب میں آکروہ اینے بقیہ اَبنائے ملّت سے بچھڑ گئے تھے، اور دُنیا کے یہودی سِرے سے اُن کو اپنوں میں شار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اُنہوں نے عبر انی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک حجوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثارِ قدیمہ میں جو کَتُبات ملے ہیں اُن میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہو دیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور اُن میں بھی صرف چند یہو دی نام ہی یائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہودِ عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار اُن زبانی روایات پر ہے جو اہلِ عرب میں مشہور تھیں ، اور اُن میں اچھاخاصا حصّہ خو دیہو دیوں کا اپنا يھيلا ہوا تھا۔

حجاز کے یہودیوں کا بیہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آکر آباد ہوئے تھے۔ اِس کا قصہ وہ بیہ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر یثر ب کے علاقے سے عمالقہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور اُسے تھم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں، بنی اسر ائیل کے اس لشکر نے یہاں آکر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جو ان تھا،

اُسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اُس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچ۔ اُس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اُن کے جانشینوں نے اِس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمالیقی کو زندہ جچوڑ دینا نبگ کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کی صرح خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا، اور اُسے مجبوراً پیٹر ب واپس آکر یہیں بس جانا پڑا (کتاب الاغانی، ج19، ص ۹۴)۔ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ ۱۲ سوبر س قبل مسے سے یہاں آباد ہیں۔ لیکن در حقیقت اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی معرور ایس جماعیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اغلب میہ ہے کہ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے گھڑ اتھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کی دھونس جائیں۔

دوسری یہودی مہاجرت، خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق ۵۸۵ قبلِ مسے میں ہوئی جبکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تِشَّر بِشَّر کر دیا تھا۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدِّد قبائل آکروادی القری، تیاء اور ییژب میں آباد ہو گئے تھے (فُتُوح البلدان، البالاذری)۔ لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اِس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔

در حقیقت جوبات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب میسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا، اور پھر ۱۳۲ء میں انہیں اس سر زمین سے بالکل نکال باہر کیا، اُس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں آکر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سر سبز مقامات دیکھے، وہاں ٹھیر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خواری کے ذریعہ سے اُن پر قبضہ جمالیا۔ اَیکہ، مُقُنا، تبوک، تیاء، وادی القُری، فَدَک، اور خیبر پر اُن کا تسلُّط

اُسی دور میں قائم ہوا۔ اور بنی قرینطہ، بنی نضیر، بنی یَہدَل، اور بنی قَینُقَاع بھی اُسی دور میں آکریٹر ب پر قابض ہوئے۔

يَثُرب ميں آباد ہونے والے قبائل ميں سے بنی نضير اور بنی قريظہ زيادہ متناز تھے، كيونكه وہ كاہنوں (Priests) یا (Co hens) کے طبقہ میں سے تھے، انہیں یہو دیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا اور اُن کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ یہ لوگ جب مدینے میں آکر آباد ہوئے اُس وفت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبالیا اور عملاً اس سر سبز وشاداب مقام کے مالک بن بیٹے۔ اس کے تقریباً تین صدی بعد ۵۰ ماء یا ۵ ماء میں یمن کے اُس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ سباکے دوسرے رکوع میں گزر چکاہے۔ اِس سیلاب کی وجہ سے قوم سباکے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ اِن میں سے غشانی شام میں ، کنمی جبر ہ (عراق) میں ، بنی خزاعہ جدہ و مکہ کے در میان، اور اُوس و خزرج پیڑ ب میں جا کر آباد ہوئے۔ بیڑ ب پر چو نکہ یہودی چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اوّل اوّل اوس و خزرج کی دال نہ گلنے دی اوریپہ دونوں عرب قبیلے جار و ناجار بنجر زمینوں پر بس گے جہاں ان کو قُوتِ لا یَمُوت بھی مشکل سے حاصل ہو تا تھا۔ آخر کر ان کے سر داروں میں سے ایک شخص اینے غشانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام گیااور وہاں سے ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کازور توڑ دیا۔ اس طرح اوس، و خزرج کویٹر ب پریوراغلبہ حاصل ہو گیا۔ یہو دیوں کے دوبڑے قبیلے، بنی نضیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جاکر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے بنی قَینُقَاع کی چونکہ اِن دونوں قبیلوں سے اَن بَن تھی،اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، گریہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی۔ اور اُس کے مقابلہ میں بنی نضیر و بنی قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی، تا کہ اطراف

یَثُرِب میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ ذیل کے نقشے سے واضح ہو گا کہ اس نئے انتظام کے ماتحت یَثُرِب اور اس کے نواح میں یہودی بستیاں کہاں تھیں۔



ر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تشریف آوری سے پہلے، آغاز ہجرت تک، حجاز میں عموماً اور یثر ب میں خصوصاً یہودیوں کی یوزیشن کے نمایاں خدوخال یہ تھے:

زبان، لباس، تہزیب، تدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کارنگ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ اُن کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ ۱۲ یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے بنی زُعُوراء کے سواکسی قبیلے کانام عبر انی نہ تھا۔ ان کے چند گئے چئے علاء کے سواکوئی عبر انی جانتا تک نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے یہودی شاعروں کا جو کلام ہمیں ملتا ہے ان کی زبان اور خیالات اور مضامین میں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جاتی جو انہیں مُمیّز کرتی ہو۔ ان کے اور عربوں کے در میان شادی بیا تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ در حقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سواکوئی فرق باتی نہ رہا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجو د وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے، اور انہوں نے شدّت کے ساتھ اپنی یہودی عصبیت بر قرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ ساتھ اپنی یہودی عصبیت بر قرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ ساتھ اپنی یہودی عصبیت بر قرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں نہ رہ سکتے تھے۔

اُن کی اس عربیت کی وجہ سے مغربی مُستَشر قین کو بید دھوکا ہوا ہے کہ شاید بیہ بنی اسر ائیل نہ تھے بلکہ یہودی مذہب قبول کرنے والے عرب تھے، یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشمل تھی۔ لیکن اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، یا ان کے علماء نضر انی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُن کے اندر اسر ائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ اُئی (Gentiles) کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے تھے۔ اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ اِن المیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسر ائیلیوں کے لیے ہیں اور اُن کا مال ہر جائز و

ناجائز طریقے سے مار کھانااسر ائیلیوں کے لیے حلال وظیّب ہے۔ سر داران ِ عرب کے ماسوا، عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سبجھتے تھے کہ انہیں دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں۔ تاریخی طور پراس کا کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افر اد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو یہودی ہوگئے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کے بجائے صرف اپنے کاروبارسے دلچپی تھی۔ اسی لیے جاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں بھیلی بلکہ محض چندا سرائیلی قبیلوں کا سرمایہ فخر وناز ہی بنی رہی۔ البتہ یہودی علماء نے تعویذ گنڈوں اور فال گیر اور جادو گری کاکاروبار خوب چرکار کھا تھا جس کی وجہ سے عربوں پران کے '' علم'' اور ''عمل'' کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

معاشی حیثیت سے ان کی پوزیش عرب قبائل کی بہ نسبت زیادہ مضبوط تھی۔ چونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے تھے، اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے۔ اور باہر کی دنیاسے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ ان وجوہ سے یٹر ب اور بالائی تجاز میں غلے کی در آمد اور بہا ہے چھوہاروں کی بر آمد ان کے ہاتھ میں آگئ تھی۔ مرغ بانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ تر انہی کا قبضہ تھے۔ پارچہ بانی کا کام بھی ان کے ہاں ہو تا تھا۔ جگہ جگہ میخانے بھی انہوں نے قائم کرر کھے تھے جہاں شام سے شر اب لا کر فروخت کی جاتی تھی۔ نبی قینقاع زیادہ تر سنار اور لوہار اور ظروف سازی کا پیشہ کرتے تھے۔ اس سارے نئج بیو پار میں یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے۔ لیکن ان کاسب سے بڑا کاروبار سود خواری کا تھا جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو بھانس رکھا تھا، اور کاروبار سود خواری کا تھا جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو بھانس رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سر دار، جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹھ جمانے اور شیخی بگھارنے کی عاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سر دار، جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹھ جمانے اور شیخی بگھارنے کی بھاری کئی ہوئی تھی، ان کے بھندے میں بھنسے ہوئے تھے۔ یہ بھاری شرح سود پر قرضے دیتے، اور پھر سود

در سود کا چکر چلاتے تھے جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھو کھلا کر رکھا تھا، مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت یائی جاتی تھی۔

ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں کسی کے دوست بن کر کسی سے نہ بگاڑیں اور نہ ان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں۔ لیکن دوسری طرف ان کے مفاد ہی کا تقاضایہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں، اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوئے، وہ ان بڑی بڑی جائد ادوں اور باغات اور سر سبز زمینوں پر انہیں قابض نہ رہنے دیں گے جوانہوں نے اپنی منافع خوری اور سود خواری سے پیدا کی تھیں۔ مزید بر آں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی نہ کسی طاقت ور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے، تا کہ کوئی دوسرا زبر دست قبیله ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑا ئیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا، بلکہ بسااو قات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلہ کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ آزماہو جاتا تھا جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالف سے ہوتے تھے۔ یٹر ب میں بنی قیر ظہ اور بنی نضیر اوس کے حلیف تھے اور بنی قینقاع خزرج کے۔ ہجرت سے تھوڑی ملات پہلے اوس اور خزرج کے در میان جو خونریز لڑائی بُعاث کے مقام پر ہوئی تھی اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کرایک دوسرے سے نبر د آزماہوئے تھے۔

یہ حالات تھے جب مدینے میں اسلام پہنچا اور بالا تخرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین کام کیے ان میں سے ایک بیہ تھا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی، اور دوسر ایہ تھا کہ اس مسلم

معاشرے اور یہودیوں کے در میان واضح شر ائط پر ایک معاہدہ طے کیا جس میں اس امر کی ضانت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کے حقوق پر دست درازی نہ کرے گا اور بیر ونی دشمنوں کے مقابلے میں یہ سب متحدہ دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کے چند اہم فقرے یہ ہیں جن سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یہود اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں کن امورکی یابندی قبول کی تھی :

انعلى اليهودنفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وانبينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة، وان بينهم النصح النصيعة والبردون الاثم، وانه لمريا ثم امروً عليفه، وان الجمر للمظلوم، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامو امحاربين، وان الجمر للمظلوم، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامو المحاربين، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة ....... وانه ما كان بين اهل هٰذه الصحيفة من حَدَثِ اوا شتجاريخاف فساعه فان مرده الى الله عزوجل والى عمد من حانبهم الذي قِبَلَهم وان بينهم النصر على من حمد من جانبهم الذي قِبَلَهم (ابن بشام، ٢٥، ص ١١٥ تا مهم)

" یہ کہ یہودی اپناخرج اٹھائیں گے اور مسلمان اپناخرج ، اور بیہ کہ اس معاہدے کے شرکاء حملہ آور کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے۔ اور بیہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور ان کے در میان نیکی وحق رسانی کا تعلق ہو گانہ کہ گناہ اور زیادتی کا، اور بیہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور بیہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور بیہ کہ جب تک جنگ

یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی نثر ائط یہو دیوں نے خو د قبول کی تھیں۔لیکن بہت جلدی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاند انہ روش کا اظہار نثر وع کر دیا اور ان کا عناد روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔اس کے بڑے بڑے وجوہ تین تھے:

ایک سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رئیس قوم دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ بس ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے اور صرف اپنے گروہ کے دنیوی مفادسے سروکار رکھے مگر انہوں نے دیکھا کہ آپ تو اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں (جس میں خود ان کے اپنے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا) اور معصیت چپوڑ کر ان احکام الہیٰ کی اطاعت اختیار کرنے اور ان اخلاقی حدود کی پابندی کرنے کی طرف بلارہے ہیں جن کی طرف خود ان کے انبیاء بھی دنیا کو بلاتے رہے ہیں۔ یہ چیز ان کوسخت نا گوار تھی۔ ان کو خطرہ بیدا ہو گیا کہ یہ عالمگیر اصولی تخریک اگر چل پڑی تواس کا سیلاب ان کی جامد مذہبت اور ان کی نسلی قومیت کو بہالے جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اوس و خزرج اور مہاج بین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر، اور یہ دیکھ کر کہ گرد و پیش کے عرب دوسرے یہ کہ اوس و خزرج اسلام کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ سب مدینے کی اس اسلامی برادری

میں شامل ہو کر ایک ملت بنتے جارہے ہیں، انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ صدیوں سے اپنی سلامتی اور اپنے مفادات کی ترقی کے لیے انہوں نے عرب قبیلوں میں بھوٹ ڈال کر اپنا اُلّو سیدھا کرنے کی جو پالیسی اختیار کرر تھی تھی وہ اب اس نئے نظام میں نہ چل سکے گی بلکہ اب ان کو عربوں کی ایک متحدہ طاقت سے سابقہ پیش آئے گا جس کے آگے ان کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں گی۔

تیسرے یہ کہ معاشرے اور تدین کی جو اِصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس میں کاروبار اور لین دین کے تمام ناجائز طریقوں کاسر ِ باب شامل تھا، اور سب سے بڑھ کریہ کہ سود کو بھی آپ ناپاک کمائی اور حرام خوری قرار دے رہے تھے جس سے انہیں خطرہ تھا کہ اگر عرب پر آپ کی فرمانروائی قائم ہو گئی تو آپ اسے قانوناً ممنوع کر دیں گے۔اس میں ان کواپنی موت نظر آتی تھی۔

اِن وجوہ سے انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نصب العین بنالیا۔ آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر اور کوئی ہتھکنڈ ااستعال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تائل نہ تھا۔ وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تا کہ لوگ آپ سے بد گمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں ہر قشم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے تھے تا کہ وہ اس دین سے بر گشتہ ہو جائیں۔ خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مُرتَد ہو جاتے تھے تا کہ لوگوں میں اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں۔ فتنے برپاکرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے۔ ہر اس شخص اور گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہو تا تھا۔ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے۔ اوس اور خزر ج

در میان پھر ایک دفعہ تلوار چل جائے اور اُنوّت کاوہ رشتہ تار تار ہو جائے جس میں اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا۔ مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ ہر قسم کی دھاندلیاں کرتے تھے۔ جن لو گوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا، ان میں سے جو نہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا وہ اس کو نقصان پہنچانے کے دریے ہو جاتے تھے۔ اگر اس سے چھ لینا ہو تا تو تقاضے کر کرکے اس کاناک میں دم کر دیتے، اور اگر اسے چھ دینا ہو تا تو اس کی رقم مار کھاتے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقت تمہارادین چھ اور تھا، اب چو نکہ تم نے اپنادین بدل دیا ہے اس لیے ہم پر تمہاراکوئی حق باقی نہیں سورہ آل عمران، آیت 75کی تشر حرک تھیں طرکی تفییر نیسابوری، تفییر طبرسی اور تفییر روح المعانی میں سورہ آل

معاہدے کے خلاف یہ کھلی کھلی معاندانہ رَوِش توجنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر پچکے تھے۔ مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مہین حاصل ہوئی تو وہ تکملا اُٹھے، اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ ہوٹرک اٹھی۔ اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بنیٹھے تھے کہ قریش کی طافت سے عکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینے میں یہ افواہیں اُڑانی شر وع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو شکستِ فاش ہوئی، اور اَب ابوجہل کی قیادت میں قریش کا لشر مدینے کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امید وں اور تمثاؤں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے۔ بی نَضِیر کا سر دار کعب بن اشرف چیخ اٹھا کہ " خدا کی قسم اگر محمد نے ان اشر اف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اش کی بیٹے سے زیادہ بہتر ہے "۔ پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سر داران قریش مارے گئے تھے، اُن کے اس کی بہایت اشتعال انگیز مرشے کہہ کرمکہ والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینہ واپس آگر اس نے اپنے دل کی جلن

نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی نثر وع کیں جن میں مسلمان نثر فاء کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہارِ عشق کیا گیا تھا۔ آخرِ کار اُس کی نثر ار توں سے تنگ آ کرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیج الاول ۱۳ھ میں محمہ بن مسلمہ اُنصاریؓ کو بھیج کر اسے قتل کر ادیا (ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری)۔

یہو دیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد ٹھلّم گُلّا اپنامعاہدہ توڑ دیا، بنی قینقاع تھا، یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلّے میں آباد تھے اور چو نکہ یہ سنار ،لوہار اور ظروف ساز تھے ،اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شُجاعت پر بڑا ناز تھا۔ آ ہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچتہ مسلح تھا۔ سات سو مر دان جنگی ان کے اندر موجو دیتھے۔ اور ان کو اس بات کا بھی زَعَم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پر انے حلیفانہ تعلقات تھے اور خزرج کا سر دار عبد اللہ بن اُبِیَّ اُن کا پشتیبان تھا۔ بدر کے واقعے سے بیراس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا، اور خاص طور پر ان کی عور توں کو چھیڑ ناشر وع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو ہر سر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلَّے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کوراہِ راست پر آنے کی تلقین فرمائی۔ مگر انہوں نے جواب دیا" اے محمر متم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھاہے ؟ وہ لڑنا نہیں جانتے تھے،اس لیے تم نے انہیں مارلیا۔ ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تہہیں معلوم ہو جائے گا کہ مر دکسے ہوتے ہیں۔ " یہ گویاصاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرِ کار رسول الله عليه وسلم نے شوال (اور بروایت بعض ذی القعدہ) ۲ھے آخر میں ان کے معلّے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف پندرہ روز ہی ہے محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔اب عبداللہ بن اُنی ان کی حمایت کے لیے اُٹھ کھڑا ہوااور اس

نے سخت اصر ارکیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور ؓ نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرمادیا کہ بنی قینقاع اپناسب مال، اسلحہ اور آلات صنعت جھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں (ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری)۔

ان دو سخت اقد امات (لیعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشر ف کے قتل) سے پچھ ملات تک یہو دی اِتنے خوف زَ دہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگراس کے بعد شوال ساھ میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی تین ہزار فوج کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ا یک ہزار آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان میں سے بھی تین سو منافقین الگ ہو کریلٹ آئے ہیں، تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خِلاف وَرزی اس طرح کی کہ مدینے کی مُدافَعَت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالا نکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ اُحُد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچاتوان ی جراً تیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے با قاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بِئرِ معونہ کے سانچے (صفر ۴ ھ)کے بعد عمرٌ وبن اُمَيَّه ضمري نے انتقامي کار روائي کے طور پر غلطي سے بني عامر کے دو آدميوں کو قتل کر دیاجو دراصل ایک معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر عَمْرُوْنے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کاخون بہامسلمانوں پر واجب آگیا تھا، اور چو نکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نضیر بھی شریک تھے،اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خو دان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چیڑی باتوں میں لگا یا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی حصت پر سے آپ کے اوپر ایک

بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرماتھے۔ مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالی نے آپ کو بر وفت خبر دار کر دیا، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا۔ حضور ؓ نے ان کو بلاتا خیر یہ اَلٹی میٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غد"اری کرنی جاہی تھی وہ میرے علم میں آگئی ہے۔ لہٰذا دس دن کے اندر مدیبے سے نکل جاؤ، اس کے بعد اگرتم یہاں ٹھیرے رہے توجو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا۔ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دوسری طرف عبداللہ بن اُبِیّا نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہر گز اپنی جگہ نہ جھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور کے الٹی میٹم کا بیہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجیے۔ اس پر رہیج الاول ہم ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چندروز کے محاصر ہے کے بعد (جس کی مدت بعض روایات میں چھ دن اور بعض میں پندرہ دن آئی ہے)وہ اس شرط پر مدینہ جھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلح کے سواجو کچھ بھی وہ اپنے اونٹول پر لاد کر لے جاسکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینہ کی سر زمین خالی کر الی گئی۔ان میں سے صرف دو آ د می مسلمان ہو کریہاں ٹھیر گئے۔ باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ یہی واقعہ ہے جس سے اس سورہ میں بحث کی گئی ہے۔

#### موضوع اور مضامین:

سورة کاموضوع، جبیبا کہ اوپر بیان ہوا، جنگ بنی نضیر پر تبصرہ ہے۔ اس میں بحیثیت مجموعی چار مضامین بیان ہوئے ہیں۔

(۱)۔ پہلی چار آیوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنی نضیر نے دیکھا تھا۔ ایک بڑا قبیلہ جو کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے پچھ کم نہ تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑھا ہواتھا، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جس کی گڑھیاں بڑی مضبوط تھیں، صرف چندروز کے محاصرے کی تاب بی نہ لاسکا اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہوتی وہ اپنی صدیوں کی جمائی بستی جھوڑ کر جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبر آزماہوئے سے اور جولوگ اللہ کی طاقت سے عکر انے کی جر اُت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔

(۲)۔ آیت ۵ میں قانونِ جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فسادِ فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔

(۳)۔ آیت ۲ سے ۱۰ تک بیہ بتایا گیاہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یاصُلے کے نتیج میں اسلامی حکومت کے زیر نگیں آئیں۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیااس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا۔

(۴)۔ آیت ااسے کا تک منافقین کے اس رویتے پر تبصرہ کیا گیاہے جوانہوں نے جنگ بنی نضیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشان دہی کی گئی ہے جو دَر حقیقت ان کے اس رویتے کی تہ میں کام کررہے (۵)۔ آخری رکوع پوراکا پوراایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی گروہ میں شامل ہو گئے ہوں، مگر ایمان کی اصل روح سے خالی رہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقویٰ اور فیسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جو قر آن کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صِفات کا حامل ہے۔

On Sull han coll

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

سَبَّحَ بِللهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ انْكِتْبِ مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوَا اتَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتْبِهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا "وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ يُخُرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَالُولِي الْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوْ لَآ أَنۡ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِّينَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيُغُزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَمَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ هُمْ فَكَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّلَا رِكَابٍ وَّلْكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَيلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَ الْيَتْلِي وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ "كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيآءِ مِنْكُمْ وَمَا الله كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ لَا اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَ آمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ

فَضُلَّا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمُ الصَّرِقُونَ فَي وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ اللهَ وَالْذِينَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَا جَرَالَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُلُورِهِمْ حَاجَدًّ مِّنَا اللهَارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَالَيْهِمْ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُلُورِهِمْ حَاجَدًّ مِنْ اللهُ فَا وَلَهِ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَدٌ أَوْ مَنْ يُتُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا وَلَهِ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَدٌ أَوْ مَنْ يُتُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا وَلَهِ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَدٌ أَوْ مَنْ يَتُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَا وَلَهِ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَدٌ أَوْ مَنْ يَتُولُونَ وَبَنَا اخْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ اللهُ فَلِحُونَ فَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلُونَ وَبَنَا اخْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَلُونَ وَبَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا وَلَا عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا وَلَوْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَا وَلَوْلَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن الللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ا

### رکوء ۱

# اللّٰدے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

الله بی کی تشبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے 1 \_

وہی ہے جس نے اہل کتاب کا فروں کو پہلے ہی حملے 2 میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا 3 ۔ شمصیں ہرگز میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا 4 یہ گئان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے ، اور وہ بھی یہ شمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچالیں 4 گی۔ گر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جد ھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا 5 ۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کر وارے دیدہ بینار کھنے والو! آ

اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاو طنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالٹا، 8۔ اور آخرت میں تو ان کے حق میں جلاو طنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا میں تو ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزاد بنے میں بہت سخت ہے۔

تم لو گوں نے تھجوروں کے جو در خت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اِذن سے تھا<mark>9</mark>۔ اور (اللہ نے بیہ اِذن اس لئے دیا) تا کہ فاسقوں کو ذلیل وخوار کرے 10 ۔

اور جومال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹادئے 11، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ تَسَلّط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادرہے 12 ۔جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا

دے دہ اللّٰہ پلٹادے دہ اللّٰہ اور رسول اور رشتہ داروں اوریتامیٰ اور مساکین اور مسافروں کے لیے <del>13</del> ہے تا کہ وہ تمہارے مالد اروں ہی کے در میان گر دش نہ کر تارہے <del>14</del> ۔جو کچھ رسول شمصیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کوروک دے اس سے رُک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا <mark>15</mark> ہے۔ (نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائدادوں نکال باہر کیے گے ہیں<u>16</u> ۔ یہ لوگ اللّٰہ کا فضل اور اُس کی خشنو دی جاہتے ہیں اور اللّٰہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یمی راستبازلوگ ہیں، (اور وہ ان لو گول کے لیے بھی ہے ) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے <del>17</del> ۔ یہ ان لو گول سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کرکے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دید یا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں 18 ۔ حقیقت بیر ہے کہ جولوگ اینے دل کی تنگی سے بیالیے گئے وہی فلاح یا نے والے ہیں 19 ۔ (اور وہ ان لو گوں کے لیے بھی ہے ) جو ان الگوں کے بعد آئے ہیں، 20 رجو کتے ہیں کہ"اہے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ ر کھ، اے ہمارے رب، تو بڑا مہر بان اور رحیم 21 ے ا

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 1 🔼

تشری کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد پنجم ، تفسیر سورہ الحدید ، حاشیہ۔ ا ، و ۲ ، بنی نَضِیر کے اِخراج پر تبصرہ شروع کرنے سے پہلے یہ تمہیدی فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود ذہن کویہ حقیقت سمجھنے کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس طاقتور یہودی قبیلے کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 2 🛕

اصل الفاظ ہیں لاَ قَالِ الْحَشْيرِ۔ حشركے معنی ہیں منتشر افراد كواكٹھا كرنا، یا بکھرے ہوئے اشخاص كو جمع كر کے نکالنا۔ اور لِاَقَالِ الْحَشْر کے معنی ہیں پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پر۔ اب رہایہ سوال کہ اس جگہ اول حشر سے مر اد کیاہے، تواس میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس سے مر ادبنی نضیر کا مدینے سے اخراج ہے ، اور اس کو ان کا پہلا حشر اس معنی میں کہا گیاہے کہ ان کا دوسر ا حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہواجب یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا، اور آخری حشر قیامت کے روز ہو گا۔ دوسرے گروہ کے نز دیک اس سے مر اد مسلمانوں کی فوج کا اجتماع ہے جو بنی نضیر سے جنگ کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اور لِاَ قَالِ الْحَشُر کے معنی بیر ہیں کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے اور کُشت وخون کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے۔ بالفاظ دیگریہاں بیہ الفاظ باوّل وَصلہ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللّٰہ صاحب نے اس کا ترجمه کیاہے۔" در اوّل جمع کر دنِ لشکر "۔ اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے "پہلے ہی بھیڑ ہوتے "۔ ہمارے نز دیک بیہ دوسر امفہوم ہی ان الفاظ کا متبادر مفہوم ہے۔

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 3 🔺

اس مقام پر ایک بات آغاز ہی میں سمجھ لینی جاہیے تا کہ بنی نضیر کے اخراج کے معاملہ میں کوئی ذہنی البحض پیدانہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی نضیر کا با قاعدہ تحریری معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا کہ معاہدہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جس وجہ سے ان پر چڑھائی کی گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سی حیوٹی بڑی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد آخر کار ایک صریح فعل ایسا کیا تھاجو نقض عہد کا ہم معنی تھا۔ وہ بیہ کہ انہوں نے دوسرے فریقِ معاہدہ، یعنی مدینے کی اسلامی ریاست کے صدر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی،اور وہ کچھ اِس طرح گُلل گئی تھی کہ جب اُن کو نقُض معاہدہ کا الزام دیا گیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کا نوٹس دے دیا کہ اس مدت میں مدینہ جھوڑ کر نکل جاؤ، ورنہ تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ نوٹس قر آن مجید کے اس حکم کے ٹھیک مطابق تھا کہ " اگرتم کوکسی قوم سے خیانت (بدعہدی) کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو عَلاَ نیہ اس کے آگے بچینک دو" (انفال۔ 58)۔ اسی لیے ان کے اخراج کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہاہے، کیونکہ یہ ٹھیک قانون الہیٰ کے مطابق تھا۔ گویا ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے نکالا۔ دوسری وجہ جس کی بنایر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کو اپنا فعل قرار دیاہے آگے کی آیات میں ارشاد فرمائی گئی

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 4 🛕

اس ار شاد کو سمجھنے کے لیے بیہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ بنی نضیر صدیوں سے یہاں جمے ہوئے تھے۔ مدینے کے باہر ان کی پوری آبادی یکجا تھی جس میں ان کے اپنے قبیلے کے سواکوئی دوسر اعضر موجو دنہ تھا۔ انہوں نے پوری بستی کو قلعہ بند کر رکھا تھا، اور ان کے مکانات بھی گڑھیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے جس طرح عموماً قبائلی علاقوں میں، جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہو، بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بھی اس وقت کے مسلمانوں سے پچھ کم نہ تھی۔ اور خود مدینے کے اندر بہت سے منافقین ان کی پشت پر سے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر گزیہ تو قع نہ تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف محاصرے ہی سے بدحواس ہو کر یوں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح خود بنی نضیر کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ کوئی طاقت ان سے چھ دن کے اندر یہ جگہ چھڑا لے گی۔ اگرچہ بنی قینقاع ان سے پہلے نکالے جاچکے تھے اور اپنی ابنی کوئی ان سے پہلے نکالے جاچکے تھے اور اپنی اپنی کوئی شخوعت پر ان کا سارازَعَم دھر اکا دھر ارہ گیا تھا، لیکن وہ مدینے کے ایک محلے میں آباد تھے اور انکی اپنی کوئی الگ قلعہ بند بستی نہ تھی، اس لیے بنی نفیر یہ سیحتے تھے کہ ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں نہ تھہر سکنا بعید از قیاس نہ تھا۔ بخلاف اس کے وہ اپنی محفوظ بستی اور اپنی مضبوط گڑھیوں کو دیکھ کریہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے قیاس نہ تھا۔ بخلاف اس کے وہ اپنی محفوظ بستی اور اپنی مضبوط گڑھیوں کو دیکھ کریہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے اندر مدیئے سے نکل جانے کا نوٹس دیا تو انہوں نے بڑے دھڑ لے کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہم نہیں اندر مدیئے سے نکل جانے کا نوٹس دیا تو انہوں نے بڑے دھڑ لے کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے، آپ سے جو پھو سکتا ہے، کر لیجے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آخر یہ بات کس بناپر فرمائی کہ "وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچالیں گی؟ کیا واقعی بنی نضیر یہ جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ محمہ بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے؟ اور کیا جانتے ہوئے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچالیں گی؟ یہ ایک ایساسوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں الجھن پیدا کرے گاجو یہودی قوم کے نفسیات اور ان کی صد ہابر س کی روایات کو نہ جانتا ہو۔ عام انسانوں کے متعلق کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ شعوری طور پر یہ جانتے بھی ہوں کہ مقابلہ اللہ سے ہے اور پھر بھی ان کو یہ زَعَم لاحق ہو جائے کہ ان کے قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ سے بچالیں گے۔ اس لیے ایک ناواقف آدمی اس جگہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ

تاویل کرے گا کہ بنی نضیر بظاہر اپنے قلعوں کا استحکام دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے حملے سے بچ جائيں گے ، مگر حقیقت بیہ تھی کہ ان کا مقابلہ اللہ سے تھا اور اس سے ان کے قلعے انہیں نہ بچاسکتے تھے۔لیکن واقعہ بیر ہے کہ یہودی اس دنیامیں ایک ایسی عجیب قوم ہے جو جانتے بوجھتے الله كامقابله كرتى رہى ہے،اللہ كے رسولوں كويہ جانتے ہوئے اس نے قتل كياہے كه وہ اللہ كے رسول ہيں، اور فخر کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اس نے کہاہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے مورثِ اعلیٰ حضرت یعقوب سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوتی رہی اور صبح تک لڑ کر بھی الله تعالیٰ ان کونہ بچیاڑ سکا۔ پھر جب صبح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہااب مجھے جانے دے توانہوں نے کہا میں تخصے نہ جانے دوں گاجب تک تو مجھے برکت نہ دے۔اللہ تعالی نے یو چھا تیر انام کیاہے؟انہوں نے کہا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرانام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا" کیونکہ تونے خدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا"۔ ملاحظہ ہو یہو دیوں کا جدید ترین ترجمہ کتب مقدسہ (The Holy Scriptures) شائع كرده جيوش پبلكيشن سوسائي آف امريكه 1954 كتاب پيدائش، ہاب32۔ آیات 25 تا 29۔ عیسائیوں کے ترجمہ بائیبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہواہے۔ یہودی ترجمہ کے حاشیہ میں "اسرائیل" کے معنی لکھے گئے ہیں۔ He who striveth with God ،لعنی "جو خداسے زور آزمائی کرے "۔ اور سائیکلو پیڈیا آف بٹلیکل لٹریچر میں عیسائی علاءنے اسرائیل کے معنی کی تشریح یہ کی ہے " Wrestler with God : خداسے کشتی لڑنے والا "پھر بایبل کی کتاب ہو سیّع میں حضرت لیعقوب کی تعریف بیہ بیان کی گئی ہے کہ "وہ اپنی تو انائی کے اتّام میں خداسے کشتی لڑا۔وہ فرشتے سے کشتی لڑااور غالب آیا" (باب12 آیت4)۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل آخر ان حضرات اسرائیل کے صاحبزادے ہی توہیں جنہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق خداسے زور آزمائی کی تھی اور اس سے کشتی

لڑی تھی۔ ان کے لیے آخر کیا مشکل ہے کہ خدا کے مقابلے میں بیہ جانتے ہوئے بھی ڈٹ جائیں کہ مقابلہ خدا سے ہے۔ اسی بناپر توانہوں نے خود اپنے اعترافات کے مطابق خدا کے نبیوں کو قتل کیا اور اسی بناپر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے زَعَم میں صلیب پر چڑھایا اور خم شونک کر کہا یافنا قَتَلْفَا الْمَسِیْحَ عِیسَیٰ ابْن مریم رسول اللہ کو قتل کیا) لہذا بیہ بات ان کی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا) لہذا بیہ بات ان کی روایات کے خلاف نہ تھی کہ اُنہوں نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کارسول جانتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی۔ اگر ان کے عوام نہیں تواُن کے رَبِّی اور اَحبار توخوب جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے متعدد شواہد خود قر آن میں موجود ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد اول، البقرہ، عاشیہ 70۔ 75۔ النساء، حاشیہ 190۔ 191۔ جلد چہارم، الصافات، حاشیہ 70۔ 75۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 5 ▲

اللہ کا ان پر آنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کسی اور جگہ تھا اور پھر وہاں سے ان پر حملہ آور ہوا۔ بلکہ یہ مجازی کلام ہے۔ اصل ملائ میں نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اس خیال میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صرف اسی شکل میں بلالے کر آسکتا ہے کہ ایک لشکر کو سامنے سے ان پر چڑھا کر لائے، اور وہ سمجھتے سے کہ اس بلا کو تو ہم اپنی قلعہ بندیوں سے روک لیں گے۔ لیکن اس نے ایسے راستہ سے ان پر حملہ کیا جد ھر سے کسی بلاکے آنے کی وہ کوئی تو تع نہ رکھتے تھے۔ اور وہ راستہ یہ تھا کہ اس نے اندر سے ان کی ہمت اور قوت مقابلہ کو کھو کھلا کر دیا جس کے بعد نہ ان کے ہتھیار کسی کام آسکتے تھے نہ ان کے مضبوط گڑھ۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 6 🔺

یعنی تباہی دوطرح سے ہوئی۔ باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کرکے ان کی قلعہ بندیوں کو توڑنا شروع کیا۔ اور اندر سے خود انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کاراستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کیں اور اس غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا۔ پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں یہاں سے نکاناہی پڑے گا توانہوں نے اپنے گھروں کو، جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا اور سجایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں برباد کرناشر وغ کر دیا تا کہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آسکیں۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہتھیاروں کے سواجو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں تو چلتے ہوئے وہ اپنے درواز بے ہتھیاروں کے سواجو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں تو چلتے ہوئے وہ اپنے درواز بے اور کھڑ کیاں اور کھو نٹیاں تک اکھاڑ لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شہتیر اور لکڑی کی جھتیں تک اپنے اونٹوں پرلادلیں۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 7 🔼

اس واقع میں عِبرت کے کئی پہلو ہیں جن کی طرف اس مخضر سے بلیغ فقر ہے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ یہودی آخر پچھلے انبیاء کی امت ہی تو شھے۔ خدا کو مانتے تھے۔ کتاب کو مانتے تھے پچھلے انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ اس لحاظ سے دراصل وہ سابق مسلمان تھے۔ لیکن جب انہوں نے دین اور اخلاق کو پس پشت ڈال کر محض اپنی خواہشاتِ نفس اور دنیوی اغراض و مقاصد کی خاطر کھلی کھلی حق دشمنی اختیار کی اور خود اپنے عہد و پیمان کا بھی کوئی پاس نہ کیا تواللہ تعالیٰ کی نگاہِ النفات ان سے پھر گئی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ان سے کوئی ذاتی عداوت نہ تھی۔ اس لیے سب سے پہلے توخود مسلمانوں کو ان کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے کہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہود یوں کی طرح خدا کی چیتی اولا دنہ سمجھ بیٹھیں اور اس خیال خام میں مبتلانہ ہو جائیں کہ خدا کے آخری نبی کی امت میں ہونا ہی بجائے خود دان کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی تائید کی ضانت ہے جس کے بعد دین واخلاق کے کئی نقاضے کی پابندی ان کی لیے ضروری نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ دنیا بھر کے ان لوگوں کو بھی اس واقع سے عبرت دلائی گئی ہے جو جان ہو چھ کرحق کی

مخالفت کرتے ہیں اور پھر اپنی دولت وطاقت اور اپنے ذرائع ووسائل پریہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو خدا کی پکڑسے بچالیں گی۔ مدینے کے یہودی اس سے ناوا قف نہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم یا قبیلے کی سر بلندی کے لیے نہیں اٹھے ہیں بلکہ ایک اصولی دعوت پیش کر رہے ہیں جس کے مخاطب سارے انسان ہیں اور ہر انسان، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی نسل یاملک سے تعلق رکھتا ہو،اس دعوت کو قبول کر کے ان کی اُمّت میں بلاامتیاز شامل ہو سکتا ہے۔ اُن کی آئکھوں کے سامنے حَبَثْن کے بلالؓ، روم کے صُہَیبؓ اور فارس کے سلمان کو اُمّت ِمسلمہ میں وہی حیثیت حاصل تھی جو خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خاندان کو حاصل تھی۔اس لیے ان کے سامنے بیہ کوئی خطرہ نہ تھا کہ قریش اور اُوس اور خزرج ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ اس سے بھی ناوا قف نہ تھے کہ آپ جو اُصولی دعوت پیش فرمار ہے ہیں وہ بعینہ وہی ہے جوخود ان کے اپنے ابنیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بید دعویٰ نہ تھا کہ میں ایک نیادین لے کر آیا ہوں جو پہلے تبھی کوئی نہ لایا تھااور تم اپنادین حچوڑ کرمیر ایہ دین مان لو۔ بلکہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وہی دین ہے جوابتدائے آفرینش سے خداکے تمام ابنیاءلاتے رہے ہیں،اور اپنی تورات سے وہ خو داس کی تصدیق کر سکتے تھے کہ فی الواقع ہے وہی دین ہے،اس کے اصولوں میں دینِ انبیاء کے اصولوں سے کوئی فرق نہیں ہے۔اسی بنا پر تو قرآن مجيد ميں ان سے كها كيا تھا كہ وَاصِنُوا بِمَا آنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا أَوَّلَ كَافِدِ بِهِ (ايمان لاؤميري نازل كرده اس تعليم پرجو تصديق كرتى ہے اس تعليم كى جو تمهارے پاس پہلے سے موجو د ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے کا فرنہ بن جاؤ)۔ پھر ان کی آئکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سیریت واخلاق کے انسان ہیں ، اور آپ کی دعوت قبول کر کے لو گوں کی زندگیوں میں کیساعظیم انقلاب برپاہواہے۔انصار تو مُدّتِ دراز سے ان کے قریب ترین پڑوسی تھے۔اسلام لانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی اسے بھی بیہ لوگ دیکھ چکے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کی جو حالت

ہوگئ وہ بھی ان کے سامنے موجود تھی۔ پس دعوت اور داعی اور دعوت قبول کرنے کے نتائج، سب پچھ ان پر عیاں تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے محض اپنے نسلی تعصّبات اور اپنے دنیوی مفاد کی خاطر اس چیز کے خلاف اپنی ساری طاقت لگادی جس کے حق ہونے میں کم از کم ان کے لیے شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس دانستہ حق دشمنی کے بعد وہ یہ تو قع رکھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں خدا کی پکڑ سے بچپالیں گے۔ حالا نکہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کی طاقت جس کے مقابلے میں آ جائے وہ پھر کسی ہتھیار سے نہیں نیج سکتا۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 8 🛕

د نیاکے عذاب سے مراد ہے ان کانام ونشان مٹادینا۔ اگر وہ صُلح کر کے اپنی جانیں بچانے کے بجائے لڑتے تو ان کا پوری طرح قَلْع قَمع ہو جاتا۔ ان کے مر دمار ہے جاتے اور ان کی عور تیں اور ان کے بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے جنہیں فدید دے کر چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہو تا۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 9 🛕

یہ اشارہ ہے اس معاملہ کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیاتو بی نضیر کی بستی کے اطراف میں جو نخلستان واقع تھے، ان کے بہت سے در ختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلادیا تا کہ محاصرہ بآسانی کیا جاسکے، اور جو در خت فوجی نقل و حرکت میں حائل نہ تھے ان کو کھڑ ارہنے دیا۔ اس پر مدینے کے منافقین اور بی قریظہ اور خود بنی نضیر نے شور مجادیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں۔ مگریہ دکیھ لو، ہرے بھرے کچل دار در خت کاٹے جارہے ہیں۔ یہ آخر فساد فی الارض نہیں تو کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو در خت کاٹے اور جن کو کھڑ ارہنے دیا، ان میں سے کوئی فعل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کاإذن حاصل ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکاتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تخریبی کارروائی ناگزیر ہو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی بلکہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کسی

فوج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت، مولیثی، باغات، عمارات، ہر چیز کو خواہ مخواہ تباہ و ہرباد کرتی پھرے۔اس معاملہ میں عام حکم تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق ؓنے فوجوں کو شام کی طرف روانه کرتے وفت دیاتھا کہ پھل دار در ختوں کو نه کاٹنا، فصلوں کو خراب نه کرنا، اور بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے عین مطابق تھا کہ اس نے مُفُسد انسانوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس فعل پر زَنجِر و تَو بیخ کی ہے کہ "جب وہ اقتدار پالیتے ہیں تو فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں "۔ (البقرہ۔205)۔ لیکن جنگی ضروریات کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف لڑائی کو کامیاب کرنے کی خاطر کوئی تخریب ناگزیر ہو تووہ کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اس آیت کی تشر تے کرتے ہوئے یہ وضاحت فرمادی ہے کہ قطعوا منھا ماکان موضعاً للقتال،" مسلمانوں نے بنی نضیر کے در ختوں میں سے صرف وہ در خت کاٹے تھے جو جنگ کے مقام پر واقع تھے " (تفسیر نیسابوری)۔فقہائے اسلام میں سے بعض نے معاملے کے اس پہلو کو نظر انداز کر کے بیرائے ظاہر کی ہے کہ بنی نضیر کے در خت کا ٹینے کا جواز صرف اسی واقعہ کی حد تک مخصوص تھا، اس سے یہ عام جواز نہیں نکاتا کہ جب تبھی جنگی ضروریات داعی ہوں، دشمن کے در ختوں کو کاٹا اور جلایا جاسکے۔ ِامام اُوزاعی، کیث اور ابو تُور اسی طرف گئے ہیں۔ لیکن جمہور فقہاء کامسلک بیرہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنا جائزہے،البتہ محض تخریب وغارت گری کے لیے بیہ فعل جائز نہیں ہے۔ ا یک شخص بیہ سوال کر سکتا ہے کہ قر آن مجید کی بیہ آیت مسلمانوں کو تو مطمئن کر سکتی تھی،لیکن جولوگ قر آن کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے انہیں اپنے اعتراض کے جواب میں بیہ سُن کر کیا اطمینان ہو سکتا تھا کہ بیہ دونوں فعل اللہ کے اِذن کی بنایر جائز ہیں؟ اس کاجواب یہ ہے کہ قر آن کی یہ آیت مسلمانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، گفّار کو مطمئن کرنا ہرے سے اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ چونکہ یہود اور

منافقین کے اعتراض کی وجہ سے، یا بطور خو د، مسلمانوں کے دلوں میں بیہ خلش پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ہم فساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہو گئے ہیں، اس لیے اللّہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ مُحاصرے کی ضرورت کے لیے کچھ در ختوں کو کاٹنا، اور جو در خت مُحاصرے میں حائل نہ تھے ان کو نہ کاٹنا، یہ دونوں ہی فعل قانون الہی کے مطابق درست تھے۔

محد ثین کی نقل کر دہ روایات میں اس امریر اختلاف ہے کہ آیاان در ختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم خو د ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیا تھا، یا مسلمانوں نے بطور خو دیہ کام کیا اور بعد میں اس کا نثر عی مسکلہ حضور سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بہ ہے کہ حضور ٹنے خود اس کا حکم دیا تھا (بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر)۔ یہی یزید بن رُومانیؓ کی روایت بھی ہے (ابن جریر)۔ بخلاف اس کے مجاہد اور قادہ کی روایت پیہ ہے کہ مسلمانوں نے بطور خو دیپہ در خت کاٹے تھے، پھر ان میں اس مسکے پر اختلاف ہوا کہ بیہ کام کرنا چاہیے یانہیں۔بعض اس کے جواز کے قائل ہوئے اور بعض نے اس سے منع کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرما کر دونوں کے فعل کی تصویب کر دی (ابن جریر)۔اسی کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کی بیر روایت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس بات پر خلش پیدا ہوئی کہ ہم میں سے بعض نے در خت کاٹے ہیں اور بعض نے نہیں کاٹے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھنا جا ہیے کہ ہم میں سے کس کا فعل اجر کا مستحق ہے اور کس کے فعل پر مواخذہ ہو گا (نسائی)۔ فقہاء میں سے جن لو گوں نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے وہ اس سے بیر استدلال کرتے ہیں کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتهاد تھاجس کی توثیق بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی جلی سے فرمائی اور بیہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن معاملات میں الله تعالیٰ کا حکم موجود نه ہو تا تھا۔ ان میں حضور اجتہادیر عمل فرماتے تھے۔ دوسری طرف جن فقہاءنے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے وہ اس سے بیہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں نے اپنے

اپنے اجتہاد سے دو مختلف رائیں اختیار کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توثیق فرما دی، لہذا اگر نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کرکے اہل علم مختلف رائیں قائم کریں تو باوجو د اس کے کہ ان کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، مگر اللہ کی شریعت میں وہ سب حق پر ہوں گے۔

#### سورة الحشر حاشيه نمبر: 10 △

لیعنی اللّٰہ کا ارادہ بیہ تھا کہ ان در ختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذِلّت وخو اری ہو اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے میں ان کی ذِلّت وخواری کا پہلویہ تھا کہ جو باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور جن باغوں کے وہ ملات ہائے دراز سے مالک چلے آرہے تھے،ان کے در خت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جارہے تھے اور وہ کاٹنے والوں کو کسی طرح نہ روک سکتے تھے۔ ایک معمولی کسان اور باغبان بھی اپنے کھیت یا باغ میں کسی دوسرے کے تَصَرُّ ف کوبر داشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سامنے اس کا کھیت یااس کا باغ کوئی برباد کر رہاہو تو وہ اس پر کٹ مرے گا۔ اور اگر وہ اپنی جائیداد میں دوسرے کی دست درازی نہ روک سکے تو یہ اس کی انتہائی ذِلّت اور کمزوری کی علامت ہو گی۔ لیکن یہاں ایک پورا قبیلہ، جو صدیوں سے بڑے دھڑ لے کے ساتھ اس جگہ آباد تھا، بے بسی کے ساتھ بیہ دیکھ رہاتھا کہ اس کے ہمسائے اس کے باغوں پر چڑھ آئے ہیں اور اس کے در ختوں کو برباد کر رہے ہیں، مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس کے بعد اگر وہ مدینے میں رہ بھی جاتے توان کی کوئی آبر وباقی نہ رہتی۔ رہا در ختوں کو نہ کاٹنے میں ذِلّت کاپہلو تو وہ بیہ تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلے توان کی آئکھیں ہے دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے باغ ان کی ملکیت تھے وہ آج مسلمانوں کے قبضے میں جارہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ ان کو پوری طرح اُجاڑ کر جاتے اور ایک سالم درخت بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے۔ مگر ہے بسی کے ساتھ وہ سب کچھ جوں کا توں جھوڑ کر ہاحسرت ویاس نکل گئے۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 11 ▲

اب ان جائد ادوں اور إملاک کا ذکر ہور ہاہے جو پہلے بنی نضیر کی ملک تھیں اور ان کی جلاو طنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ان کے متعلق یہاں سے آیت 10 تک اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کا انتظام کس طرح کیاجائے۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی مقبوضات میں شامل ہوا،اور آگے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے،اس لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون بیان فرمادیا گیا۔ اس جگہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے: مَا أَفَآءَ اللهُ عَلیٰ دَسُوْلِه مِنْ هُمُ (جو کچھ بلٹادیاان سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف) کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ سے خو دبخو دیہ معنی نکلتے ہیں کہ بیہ ز مین اور وہ ساری چیزیں جو یہاں یائی جاتی ہیں، دراصل ان لو گوں کاحق نہیں ہیں جو اللہ جَلَّ شائہ کے باغی ہیں۔وہ اگر ان پر قابض و مُتَصَرّف ہیں تو یہ حقیقت میں اس طرح کا قبضہ و تصرُّف ہے جیسے کو ئی خائن ملازم اپنے آ قا کا مال دیا بیٹھے۔ ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ یہ ان کے حقیقی مالک، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں ، اور ان کالیہ استعمال صرف مومنین صالحین ہی کر سکتے ہیں۔اس لیے جو اموال بھی ایک جائز وبرحق جنگ کے نتیجے میں کقّار کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے قبضے میں آئیں ان کی حقیقی حیثیت ہیہ ہے کہ ان کا مالک انہیں اپنے خائن ملاز موں کے قبضے سے نکال کر اینے فرمانبر دار ملاز موں کی طرف پلٹالا یاہے۔اسی لیے ان اِملاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں نے (پلٹا کرلائے ہوئے اموال) قرار دیا گیاہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 12 🛕

یعنی ان اموال کی نوعیت بیہ نہیں ہے کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے نَبَر دآزما ہوئی ہے اس نے لڑ کر ان کو جیتا ہو اور اس بنا پر اس فوج کا بیہ حق ہو کہ بیہ اموال اس میں تقسیم کر دیے جائیں، بلکہ ان کی اصل نوعیت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسولوں کو، اور اس نظام کو جس کی نما ئندگی بیہ رسول کرتے ہیں، ان پر غلبہ عطاکر دیاہے۔ بالفاظ دیگر ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آنابر اہ راست لڑنے والی فوج کے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بیراس مجموعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول اور اس کی امت اور اس کے قائم کر دہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ اموال مال غنیمت سے بالکل مختلف حیثیت رکھتے ہیں اور لڑنے والی فوج کا بیہ حق نہیں ہے کہ غنیمت کی طرح ان کو بھی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح شریعت میں غنیمت اور نے کا حکم الگ الگ کر دیا گیاہے۔ غنیمت کا حکم سورہ انفال آیت 41 میں ار شاد ہواہے ، اور وہ بیر ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں ، چار حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں، اور ایک حصتہ بیت المال میں داخل کر کے ان مصارف میں صرف کیا جائے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور نے کا حکم یہ ہے کہ اسے فوج میں تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ وہ پوری کی پوری ان مصارف کے لیے مخصوص کر دی جائے جو آگے کی آیات میں بیان ہورہے ہیں۔ان دونوں قیم کے اموال میں فرق فَمَآ اَوۡجَفۡتُمُ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٍ وَّ لَا رِكَابٍ (تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں) کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ دوڑانے سے مر اد ہے جنگی کارروائی Warlike operations لہذا جو مال بر اہ راست اس کارر وائی سے ہاتھ آئے ہوں وہ غنیمت ہیں۔اور جن اموال کے حصول کا اصل سبب بیہ کارر وائی نہ ہو وہ سب نے ہیں۔

یہ مجمل فرق جو غنیمت اور نے کے در میان اس آیت میں بیان کیا گیاہے، اس کو اور زیادہ کھول کر فقہائے اسلام نے اس طرح بیان کیاہے کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو جنگی کارر وائیوں کے دوران میں دشمن کے لشکروں سے حاصل ہوں۔ ان کے ماسوا دشمن ملک کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال منقولہ وغیر منقولہ غنیمت کی تعریف سے خارج ہیں۔اس تشر تے کا ماخذ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا وہ خطہ

جو انہوں نے حضرت سعد ٌبن ابی وَ قاص کو فتح عراق کے بعد لکھاتھا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ: فانظر ما اجلبوا به عليك في العسكر من كراع او مالٍ فاقسبه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضِين والانهار لعُمّالها لیکون ذلك فی اعطیات المسلمین - "جو مال متاع فوج کے لوگ تمهارے لشكر میں سمیٹ لائے ہیں اس کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دوجو جنگ میں شریک تھے اور زمینیں اور نہریں ان لو گوں کے پاس جھوڑ دوجو ان پر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئے" (كتاب الخراج لا بي يوسف صفحه 24 ـ كتاب الاموال لا بي عبيد صفحه 59 ـ كتاب الخراج ليحيّ بن آدم، صفحات 27۔28۔48) اسی بنیاد پر حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ "جو کچھ دشمن کے کیمپ سے ہاتھ آئے وہ ان کا حق ہے جنہوں نے اس پر فتح یائی اور زمین مسلمانوں کے لیے ہے " (یکی ٰبن آدم، صفحہ 27)۔ اور امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ "جو کچھ دشمن کے لشکروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور جو متاع اور اسلحہ اور جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں وہ غنیمت ہے اور اسی میں سے یانچواں حصتہ نکال کر باقی چار حصّے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے " (کتاب الخراج، صفحہ 18)۔ یہی رائے یکی بن آدم کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الخراج میں بیان کی ہے (صفحہ 27)۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور نے کے فرق کو واضح کر تی ہے وہ بیر ہے کہ جنگ نہاؤند کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اور مفتوحہ علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا، ایک صاحب، سائب بن اَقُرَع کو قلعے میں جواہر کی دو تھیلیاں ملیں۔ ان کے دل میں بیہ اُلجِمن پیدا ہوئی کہ آیا ہے مال غنیمت ہے جسے فوج میں تقسیم کیا جائے، یااسکا شار اب نے میں ہے جسے بیت المال میں داخل ہونا چاہیے؟ آخر کار انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو دوران جنگ میں فوج کے ہاتھ آئیں۔ جنگ ختم ہونے

کے بعد اموال غیر منقولہ کی طرح اموال منقولہ بھی نے کے تھم میں داخل ہو جاتے ہیں۔امام ابوعبید اس واقعه كو نقل كرك لكصة بين: مانيل من اهل الشهك عَنُوةً قسم او الحرب قائمة فهو الغنيمة، وما نيل منهم بعد ما تضع الحرب اوزارها و تصير الدار دار الاسلام فهوفي يكون للناس عامّا ولا خبس فید۔ "جو مال دشمن سے بزور ہاتھ لگے، جبکہ ابھی جنگ ہور ہی ہو، وہ غنیمت ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب ملک دار الاسلام بن گیاہو، اس وقت جو مال ہاتھ لگے وہ نے ہے جسے عام باشند گان دار الاسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے۔اس میں خمس نہیں ہے۔"(کتاب الاموال، صفحہ 254)۔ غنیمت کو اس طرح محدود کرنے کے بعد باقی جو اموال و إملاک اور اراضی کفار سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو وہ دوبڑی اقسام پر تقسیم کیے جاسکتے ہیں ایک وہ جولڑ کر فتح کیے جائیں ، جن کو اسلامی فقہ کی زبان میں عَنُوةً فتح ہونے والے ممالک کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، خواہ وہ صلح اپنی جگہ پر مسلمانوں کی فوجی طافت کے دباؤیار عب اور ہیبت ہی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اور اسی قشم میں وہ سب اموال بھی آ جاتے ہیں جو عَنُوةً فتح ہونے کے سواکسی دوسری صورت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ فقہائے اسلام کے در میان جو کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں وہ صرف پہلی قشم کے اموال کے بارے میں بيدا موئى بين كمان كى مُصيك مُصيك شرعى حيثيت كيام كيونكه وه "فَمَا آوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَّلا دِ کَابٍ" کی تعریف میں نہیں آتے۔ رہے دوسری قسم کے اموال، توان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ فے ہیں، کیونکہ ان کا حکم صاف صاف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیاہے۔ آگے چل کر ہم قسم اوّل کے اموال کی شرعی حیثیت پر تفصیلی کلام کریں گے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 13 🛕

پچھلی آیت میں صرف اتنی بات ارشاد ہوئی تھی کہ ان اموال کو حملہ آور فوج میں غنائم کی طرح تقسیم نہ کرنے کی وجہ کیاہے، اور کیوں ان کا شرعی حکم غنائم سے الگ ہے۔ اب اس آیت میں بیہ بتایا گیاہے کہ ان اموال کے حقد ارکون کون ہیں۔

ان میں سب سے پہلا حصتہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اس تھم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا اس کی تفصیل مالک بن اَوس بن حَدَ ثَان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حصتہ میں سے اپنااور اپنے اہل وعیال کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی آمد نی جہاد کے لیے اسلحہ اور سواری کے جانور فراہم گرنے پر خرج فرماتے تھے (بخاری، مسلم، مند احمر، ابو داؤد، ترفدی، نسائی و غیرہ)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال کی طرف منتقل ہو گیا تاکہ یہ اس مشن کی خدمت پر صرف ہو جو اللہ نے اپنے رسول آگے سپر دکیا تھا۔ امام شافعی سے یہ رائے منتقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ خاص کے لیے جو حصتہ تھاوہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ منتقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ خاص کے لیے جو حصتہ تھاوہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق اپنے منصب امامت کی بنا پر تھے نہ کہ منصب رسالت کی بنا پر۔ مگر فقہائے شافعیہ کی اکثریت کا قول اس معاملہ میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ یہ حصتہ اب مسلمانوں کے دینی وابتماعی مصالے کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق اس کے لیے نہیں ہے۔

دوسر احصته رشته داروں کا ہے، اور ان سے مر ادر سول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے رشته دار ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی المطلّب۔ یہ حصته اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیه وسلم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشته داروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ کی مدد کے مختاج ہوں، یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مختاج ہوں، یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے

بعدیہ بھی ایک الگ اور مستقل حصے کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مساکین ، بتامیٰ اور مسافروں کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی المُطّلب کے محتاج لو گوں کے حقوق بھی بیت المال کے ذیعے عائد ہو گئے، البتہ اس بنا پر ان کا حق دوسروں پر فائق سمجھا گیا کہ زکوۃ میں ان کا حصّہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرات ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پہلے دوحقے ساقط کر کے صرف باقی تین حصے (یتامیٰ، مساکین وابن السبیل) نے کے حقد اروں میں شامل رہنے دیے گئے، پھر اسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے زمانے میں عمل کیا۔ محمد بن اسحاقیؓ نے امام محمد با قریما قول نقل کیا ہے کہ اگر چہ حضرت علیٰ گی ذاتی رائے وہی تھی جو ان کے اہل بیت کی رائے تھی ( کہ بیہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا جاہئے )لیکن انہوں نے ابو بکر ؓ وعمرؓ کی رائے کے خلاف عمل کرنا پیند نہ فرمایا۔ حسن بن محمد بن حَنَفِیَّر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں حصوں ( یعنی رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے اور ذوی القربیٰ کے حصے ) کے متعلق اختلافِ رائے ہو گیا تھا۔ بعض لو گوں کی رائے پہلا حصتہ حضور ؓکے خلیفہ کو ملنا جاہیے۔ کچھ لو گوں کی رائے تھی کہ دوسر احصتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملناجا ہیے۔ بچھ اور لو گوں کا خیال تھا کہ دوسر احصّہ خلیفہ کے رشتہ داروں کو دیاجانا چاہئے۔ آخر کار اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہ دونوں حصے جہاد کی ضروریات پر صرف کیے جائیں۔عطابن سائب ؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصّہ اور رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم کو بھیجنا نثر وع کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں وہی عمل صحیح ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جاری تھا (کتاب الخراج 11 ، لابی یوسف، صفحہ 19 تا 21) امام شافعی کی رائے بیہ ہے کہ جن لو گوں کا ہاشمی ومُطلبی ہو نا ثابت ہو یاعام طور پر معلوم و معروف ہو ان کے غنی و فقیر ، دونوں طرح کے اشخاص کو نے میں سے مال دیا جاسکتا ہے۔ (مغنی المختاج )۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے مختاج لوگوں کی اس مال سے مدد کی جاسکتی ہے، البتہ ان کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ (روح المعانی)۔ امام مالک کے نز دیک اس معاملہ میں حکومت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس مد میں جس طرح مناسب سمجھے صرف کرے۔ مگر اولی بیہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے۔ (حاشیہ الد سوقی علی الشرح الکبیر)۔

باقی تین حصّوں کے بارے میں فقہا کے در میان کوئی بحث نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ کے در میان اختلاف ہے ہے کہ امام شافعی کے نزدیک نے کے جملہ اموال کو پانچ بر ابر کے حصّوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ایک حصّہ مذکورہ بالا مصارف پر اس طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ اس کا 5/1 مصالح مسلمین پر ، 5/1 بنی ہاشم و بنی المطلب پر ، 5/1 بتا کی پر ، 5/1 مساکین پر اور 5/1 مسافروں پر صرف کیا جائے۔ بخلاف اس کے امام مالک ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں ، اور ان کی رائے یہ جائے۔ بخلاف اس کے امام مالک ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں ، اور ان کی رائے یہ ہے کہ نے کا پورامال مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ (مغنی المخاج)۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 14 ▲

یہ قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آیات میں سے ہے جس میں اسلامی معاشر ہے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشر ہے میں عام ہونی چاہے، ایسانہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتار ہے، یا امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف بیان ہی کرنے پر اکتفانہیں کیا ہے بلکہ اسی مقصد کے لیے سود حرام کیا گیا ہے، زکوۃ فرض کی گئ ہے، اموال غنیمت میں خمس نکالنے کا حکم دیا گیا، صد قات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کیا ہے، زکوۃ فرض کی گئ ہے، اموال غنیمت میں خمس نکالنے کا حکم دیا گیا، صد قات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئ ہیں جن سے دولت کے بہاؤ کارخ معاشر ہے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا جائے، میر اث کا ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی

ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے، اَخلاقی حیثیت سے بخل کو سخت قابلِ مَدَمَّت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیاہے، خو شحال طبقوں کو بیہ سمجھایا گیاہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کاحق ہے جسے خیر ات نہیں بلکہ ان کاحق سمجھ کر ہی انہیں اداکر ناچاہیے اور اسلامی حکومت کی آمدنی کے ایک بہت بڑے ذریعے، لینی نے کے متعلق بیہ قانون مقرر کر دیا گیاہے کہ اس کا ایک حصتہ لازماً معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صرف کیا جائے۔ اس سلسلے میں بیہ بات بھی نگاہ میں ر ہنی چاہیے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم ترین مّدات دوہیں: ایک زکوۃ، دوسری نے۔زکوۃ مسلمانوں کے بورے زائد از نصاب سرمائے، مواشی، اموالِ تجارت اور زرعی پیداوار سے وصول کی جاتی ہے اور وہ زیادہ ترغریبوں ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور نے میں جزیہ وخراج سمیت وہ تمام آمد نیاں شامل ہیں جو غیر مسلموں سے حاصل ہوں، اور ان کا بھی بڑا حصّہ غریبوں ہی کے لیے مخصوص کیا گیاہے۔ بیہ کھلا ہوااشارہ اس طرف ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو اپنی آمد وخرج کا نظام، اور بحیثیت مجموعی، ملک کے تمام مالی اور معاشی معاملات کا انتظام اس طرح کرناچاہیے کہ دولت کے ذرائع پر مال دار اور بااثر لو گوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو، اور دولت کا بہاؤنہ غریبوں سے امیر وں کی طرف ہونے پائے، نہ وہ امیر وں ہی میں چکر

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 15 △

سلسلہ کہ بیان کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اموالِ بنی نضیر کے انتظام اور اسی طرح بعد کے اموال نے کی تقسیم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں اسے بے چوں وچر انسلیم کرلو، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیں وہ اسے لے لے ، اور جو کسی کو نہ دیں وہ اس پر کوئی احتجاج یا مطالبہ نہ کرے۔لیکن چونکہ حکم کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ صرف اموالِ نے کی تقسیم تک محدود نہیں مطالبہ نہ کرے۔لیکن چونکہ حکم کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ صرف اموالِ نے کی تقسیم تک محدود نہیں

ہے، بلکہ اس کا منشابیہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔اس منشا کو بیہ بات اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ "جو کچھ رسول شہصیں دے "کے مقابلہ میں "جو کچھ نہ دے " کے الفاظ استعال نہیں فرمائے گئے ہیں، بلکہ فرمایا یہ گیاہے کہ "جس چیز سے وہ تنہیں روک دے (یامنع کر دے) اس سے رک جاؤ"۔ اگر تھم کا مقصو د صرف اموال نے کی تقسیم کے معاملہ تک اطاعت کو محدود کرناہو تاتو"جو کچھ دے"کے مقابلہ میں "جو کچھ نہ دے" فرمایا جاتا۔ منع کرنے یاروک دینے کے الفاظ اس موقع پر لاناخو دیہ ظاہر کر دیتاہے کہ تھم کامقصو د حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی کی اطاعت ہے۔ یہی بات ہے جوخو در سول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ار شاد فرمائی ہے۔حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اذا امرتکم بامرفائتوا منه ما استطعتم ومانهیتم عنه فاجتنبوه "جب میں تمہیں کسی بات کا تحکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو۔ اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو۔ " (بخاری۔ مسلم )۔ حضرت عبد الله الله عبد ہوئے کہا" اللّٰہ تعالٰی نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عور توں پر لعنت فرمائی ہے" اس تقریر کو سن کر ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت عبداللہ اٹنے فرمایا: تونے اگر اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی توبیہ بات ضرور تحجے اس میں مل جاتی۔ کیا تونے یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَ مَاۤ الْتُسْکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۖ وَ مَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ١ \* ؟ اس نے عرض كيا، ہاں يہ آيت توميں نے پڑھى ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا ہے اور بیہ خبر دی ہے کہ الله نے ایسا فعل کرنے والی عور توں پر لعنت فرمائی ہے۔عورت نے عرض کیااب میں سمجھ گئی۔ (بخاری۔مسلم۔مسداحمہ۔ مسُند ابن ابي حاتم)

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 16 🔺

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملّہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علا قوں سے صرف اس بناپر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی النَّضِیْر کاعلاقہ فتّح ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب تھم دیا گیا کہ بیہ مال جو اس وقت ہاتھ آیا ہے، اور آئندہ جو اموال بھی نے کے طور پر ہاتھ آئیں۔ان میں عام مساکین، بتامیٰ اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لو گوں کاحق بھی ہے،ان سے ایسے سب لو گول کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دار الاسلام میں آئیں۔اس تھم کی بنا پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی النَّضِيْس کی جائد ادوں کا ایک حصتہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور وہ نخلستان جو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مد د کے لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کر دیے گئے۔ لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ نے میں مہاجرین کا یہ حصته صرف اسی زمانه کے لیے تھا۔ در حقیقت اس آیت کا منشابیہ ہے کہ قیامت تک جولوگ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلاوطن ہو کر کسی مسلم مملکت کے حدود میں پناہ لینے پر مجبور ہوں، ان کوبسانا اور اپنے یاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانا اس ملک کی اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور اسے زکو ق کے علاوہ اموال نے میں سے بھی اس مدیر خرچ کرناچاہیے۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 17 🛕

مر ادہیں انصار۔ یعنی نے میں صرف مہاجرین ہی کاحق نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو مسلمان دار الاسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصتہ پانے کے حق دار ہیں۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 18 ▲

یہ تعریف ہے مدینہ طبیبہ کے انصار کی۔مہاجرین جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کرکے ان کے شہر میں آئے توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیہ پیش کش کی کہ ہمارے باغ اور

نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے در میان بانٹ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیدلوگ تو باغبانی نہیں جانتے، بیر اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرواور پیداوار میں سے حصتہ ان کو دو؟ انہوں کہا سمعنا واطعنا (بخاری، ابن جریر)۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس در جہ ایثار کرنے والے ہوں۔ یہ کام خو د کریں گے اور حصتہ ہم کو دیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارااجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے ، تم کو بھی اجر ملتارہے گا (مسند احمد)۔ پھر جب بنی النّضيُبر کاعلاقہ فتح ہوا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری إملاک اور یہو دیوں کے حچوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے در میان تقسیم کر دیا جائے۔ اور دوسری شکل بیہ ہے کہ تم اپنی جائدادیں اپنے پاس ر کھواور بیر متر و کہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔انصار نے عرض کیا بیہ جائدادیں آپ ان میں بانٹ دیں، اور ہماری جائد ادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر ؓ يكارا صلى جزاكم الله يا معشر الانصار خيراً (يكي بن آدم - بَلَاذُرِي) ـ اس طرح انصاركي رضا مندی سے یہودیوں کے جھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقشیم کیے گئے اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دُجانيٌّ، حضرت سَهل بن حُنَيْف اور (بروايتِ بعض) حضرت حارثٌ بن الطِّمَه كو حصّه ديا گيا، کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے (بلاذری۔ ابن ہشام۔ روح المعانی)۔ اسی ایثار کا ثبوت انصار نے اس وقت دیاجب بحرین کاعلاقه اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائیں، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصّہ نہ لیں گے

جب تک اتناہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے (یکی بن آدم)۔ انصار کا یہی وہ ایثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 19 🔺

چ گئے نہیں فرمایا گیا بلکہ بچالیے گئے ارشاد ہواہے، کیونکہ اللہ کی توفیق اور اس کی مد د کے بغیر کوئی شخص خو د اپنے زورِ بازوسے دل کی تو نگری نہیں یا سکتا۔ یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدا ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شکے کا لفظ عربی زبان میں تنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہو تا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کرکے شے نفس کہا جائے توبیہ ننگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، اور دل کے حیوٹے بن کا ہم معنی ہو جاتا ہے جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑوہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو در کنار اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چرا تا ہے۔ وہ جاہتا ہے کہ دنیامیں سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ دوسر وں کوخو د دیناتو کجا، کوئی دوسر انجھی اگر کسی کو کچھ دے تواس کا دل د کھتا ہے۔ اس کی حرص مجھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتاہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتاہے کہ اس کے گر دوپیش دنیامیں جواجھی چیز بھی ہے اسے پنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے بچھ نہ جھوڑے۔اسی بنایر قرآن میں اس برائی سے نیج جانے کو فلاح کی ضانت قرار دیا گیاہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشيح فأن الشيح اهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء هم واستعلوا **محاً دمهم (مسلم، مسند احمر، بيهق، بخاري في الادب) \_ حضرت عبد الله بن عمر و كي روايت ميں الفاظ بير بين:** امرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالفجور ففجروا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا (منداحم، ابو

داؤد، نسائی)۔ یعنی "شحسے بچو کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لو گوں کو ہلاک کیا۔اسی نے ان کوایک دوسر ہے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا۔ اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا تھم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع ر حمی کی "۔ حضرت ابو ہُریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ایمان اور شے نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے " (ابن ابی شیبہ، نسائی، بیہقی فی شعبِ الایمان، حاکم )۔ حضرت ابو سعید خُدریؓ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتیں، بخل اور بد خلقی " (ابو داؤد ، تر مذی ، بخاری فی الا دب)۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمر ہ ہے کہ افراد سے قطع نظر،مسلمان بحیثیت قوم د نیامیں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں۔جو قومیں ساری د نیا میں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتیں،خو دانہی میں سے نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سابہ بسابہ رہتے ہیں۔ دونوں کے در میان دل کی فراخی و تنگی کے اعتبار سے جو صریح فرق پایاجا تاہے اس کی کوئی توجیہ اس کے سوانہیں کی جاسکتی کہ بیہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کافیض ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دیے ہیں۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 20 🔺

یہاں تک جو احکام ارشاد ہوئے ہیں ان میں بیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ فے میں اللہ اور رسول اور اقربائے رسول، اور یتامی اور مساکین اور ابن السّبیل، اور مہاجرین اور انصار، اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک کا یہی وہ اہم قانونی فیصلہ ہے جس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق، شام اور مصرکے مفتوحہ ممالک کی اراضی اور جائد ادول کا اور ان ممالک کی سابق حکومتوں اور ان کے حکمر انوں کی إملاک کا نیابند وبست کیا۔ یہ ممالک جب فتح ہوئے تو بعض ممتاز صحابہ کرام نے، جن

میں حضرت زبیر ، حضرت بلال ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سلمان فارسی (رضی الله عنهم) جیسے بزرگ شامل تھے، اصر ار کیا کہ ان کو ان افواج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے لڑ کر انہیں فتح کیا ہے۔ان کاخیال یہ تھا کہ یہ اموال فَمَا آؤ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّلَا دِ كَابٍ كَى تعریف میں نہیں آتے بلکہ ان پر تو مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر انہیں جیتا ہے، اس لیے بجز ان شہر وں اور علا قوں کے جنہوں نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کی ہے، باقی تمام مفتوحہ ممالک غنیمت کی تعریف میں آتے ہیں اور ان کا نثر عی تھم یہ ہے کہ ان کی اراضی اور ان کے باشندوں کا یانچواں حصّہ بیت المال کی تحویل میں دے دیا جائے، اور باقی چار سے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں، لیکن یہ رائے اس بنا پر صحیح نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں جو علاقے لڑ کر فتح کیے گئے تھے ان میں سے کسی کی اراضی اور باشندوں کو بھی حضور نے غنائم کی طرح خمس نکالنے کے بعد فوج میں تقسیم نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے کی دو نمایاں ترین مثالیں فتح مکہ اور فتح خیبر کی ہیں۔ ان میں سے مکہ معظمہ کو تو آپ نے جوں کا توں اس کے باشندوں کے حوالہ فرما دیا۔ رہا خیبر ، تو اس کے متعلق حضرت بُشَیر بن بیبار کی روایت ہے کہ آپ نے اس کے 36 حصے کیے، اور ان میں سے 18 حصے اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کر کے باقی 18 حصے فوج میں تقسیم فرما دیے (ابو داؤد، بیہقی، کتاب الاموال لابی عبید، کتاب الخَر اج کیجییٰ بن آدم، فُتوح البُلدان للِّبِلَاذُرِی، فتح القدير لابن ہُمام)۔ حضور ؓ کے اس عمل سے بيہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اراضی مفتوحہ کا حکم ، اگر چہوہ لڑ کر ہی فتح ہوئی ہوں ، غنیمت کا نہیں ہے ، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضور " مکہ کو تو بالکل ہی اہل مکہ کے حوالہ فرما دیتے، اور خیبر میں سے یانچواں حصتہ نکالنے کے بجائے اس کا پورا نصف حصتہ اجتماعی ضروریات کے لیے بیت المال کی تحویل میں لے لیتے۔ پس سنت سے جوبات ثابت تھی وہ یہ کہ عَنُوةً فنح ہونے والے ممالک کے معاملہ میں امام وفت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے ان کے بارے میں جو

فیصلہ بھی مناسب ترین ہو کرے۔ وہ ان کو تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر معمولی نوعیت کسی علاقے کی ہو، جیسی ملّہ معظمہ کی تھی، تواس کے باشندوں کے ساتھ وہ احسان بھی کر سکتا ہے جو حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا۔

گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتوحات کی کثرت نہ ہوئی تھی، اور مختلف اقسام کے مفتوحہ ممالک کا الگ الگ تھم کھل کر لو گوں کے سامنے نہ آیا تھا، اس لیے حضرت عمرا کے زمانے میں جب بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو صحابہ کرام کو اس الجھن سے سابقہ پیش آیا کہ بزورِ شمشیر فتح ہونے والے علاقے آیاغنیمت ہیں یائے۔مصر کی فتح کے بعد حضرت زبیر اُنے مطالبہ کیا کہ: اقسہ ها کہا قسم دسول الله صلی الله علیه و سلم خیبر، "اس پورے علاقے کو اسی طرح تقسیم کر دیجیے جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیاتھا" (ابوعبید)۔ شام اور عراق کے مفتوحہ علاقوں کے متعلق حضرت بلال نے اصرار كياكه اقسم الارَضِين بين الذين افتتحوها كها تقسم غنيمة العسكر-"تمام اراضي كوفات فوجول کے در میان اسی طرح تقسیم کر دیجیے جس طرح مال غنیمت تقسیم کیاجا تاہے" (کتاب الخراج، ابویوسف) دوسری طرف حضرت علی کی رائے میر تھی کہ دعھم یکونوا مادةً للمسلمین۔ "ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں کے پاس رہنے دیجیے تا کہ بیر مسلمانوں کے لیے ذریعہ آمدنی بنے رہیں" (ابویوسف، ابوعبید)۔ اسی طرح حضرت مُعاذُّ بن جَبَل کی رائے ہیہ تھی کہ "اگر آپ نے تقسیم کیا تواس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اس تقسیم کی بدولت بڑی بڑی جائدادیں ان چندلو گوں کے قبضے میں چلی جائیں گی جنہوں نے پیہ علاقے فتح کیے ہیں۔ پھریہ لوگ د نیاسے رخصت ہو جائیں گے اور ان کی جائد ادیں ان کے وار توں کے یاس رہ جائیں گی، جن میں بسااو قات کوئی ایک ہی عورت ہو گی یا کوئی ایک مر د ہو گا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے پچھ نہ رہے گا جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور اسلامی سر حدول کی حفاظت کے مصارف بھی

پورے کیے جاسکیں۔ لہذا آپ ایسابند وبست کریں جس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مفاد کا یکساں تحفظ ہو" (ابو عبید ص 59۔ فتح الباری، ج6، ص 138)۔ حضرت عمرؓ نے حساب لگاکر دیکھا کہ اگر سواد عراق کو تقسیم کیا جائے تو فی کس کیا حصتہ پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ دو تین فلّاح فی کس کا اوسط پڑتا ہے (ابو یوسف، ابو عبید)۔ اس کے بعد انہوں نے شرح صدر کے ساتھ یہ رائے قائم کرلی کہ ان علاقوں کو تقسیم نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کرنے والے مختلف اصحاب کو جو جو ابات دیے وہ یہ تھے: تریدون ان یاتی اخی الناس لیس لیم شئی (ابو عبید) کیا آپ چاہتے ہیں کہ بعد کے لوگ اس حالت میں آئیس کہ ان کے لیے پچھ نہ ہو؟

فکیف بهن یاتی من الهسله ین فیجه ون الارض بعلوجها قد اقتسمت و ورثت عن الآباء و حیزت؟ ما طذا برائی (ابویوسف)۔ ان مسلمانوں کا کیا بنے گاجو بعد میں آئیں گے اور حالت بیر پائیں گے کہ زمین اپنے کسانوں سمیت بٹ چکی ہے اور باپ داداسے لوگوں نے وراثت میں سنجال لی ہے؟ یہ ہر گز مناسب نہیں ہے۔

فہالہن جاء بعد کم من الہسلہین واخاف ان قسبته ان تفاسدوابینکم فی الہیا ہ (ابوعبید) تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے کیار ہے گا؟ اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے تقسیم کر دوں تو تم پانی پر آپس میں لڑوگے۔

لولا اخرالناس ما فتحت قی یَد الا قسمتها کها قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم خیبر (بخاری، موظا، ابوعبیر) ۔ اگر بعد میں آنے والوں کا خیال نہ ہوتا توجو علاقہ بھی میں فنح کرتا اسے تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا۔

لا، طنا عین المال، ولکنی احبسُه فیا یجری علیهم وعلی المسلمین - (ابو عبید) - نهیں، یہ تو عین المال (Real estate) ہے - میں اسے روک رکھوں گاتا کہ فاتح فوجوں اور عام مسلمانوں، سب کی ضروریات اس سے یوری ہوتی رہیں -

لیکن ان جوابات سے لوگ مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار حضرت عمر نے مجلس شوریٰ کا اجتماع منعقد کیا اور اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ اس موقع پر جو تقریر آپ نے کی اس کے چند فقر سے یہ ہیں:

" میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اس امانت کے اٹھانے میں میرے ساتھ شریک ہوں جس کا بار آپ کے معاملات کو چلانے کے لیے میرے اوپر رکھا گیا ہے۔ میں آپ ہی لو گوں میں سے ایک فرد ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو آج حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جو جاہے میری رائے سے اتفاق کرے اور جو چاہے اختلاف کرے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ آپ کے پاس کتاب اللہ ہے جو ناطق بالحق ہے۔ خدا کی قشم میں نے اگر کوئی بات کہی ہے جسے میں کر ناچاہتا ہوں تو اس سے میر امقصد حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ آپ اُن لو گوں کی بات سن چکے ہیں جن کا خیال بیہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کررہا ہوں اور ان کی حق تلفی کرنا جا ہتا ہوں۔حالنکہ میں اِس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کاار تکاب کروں۔ میں بڑا شقی ہوں گااگر ظلم کر کے کوئی ایسی چیز جو فی الواقع ان کی ہو، انہیں نہ دوں اور کسی دوسرے کو دیے دوں۔ مگر میں بیہ دیکھ رہاہوں کہ کسریٰ کی سرز مین کے بعد اب کوئی اور علاقہ فتح ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایر انیوں کے مال اور ان کی زمینیں اور ان کے کسان، سب ہمارے قبضے میں دے دیے ہیں۔ ہماری فوجوں نے جو غنائم حاصل کیے تھے وہ تو میں خمس نکال کر ان میں بانٹ چکا ہوں، اور ابھی جو غنائم تقسیم نہیں ہوئے ہیں، میں ان کو بانٹنے کی فکر میں لگا ہوا

ہوں۔البتہ زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں اور ان کے کسانوں کو تقسیم نہ کروں، بلکہ ان پر خراج اور کسانوں پر جزیہ لگا دوں جسے وہ (ہمیشہ اداکرتے رہیں اور یہ اس وقت کے عام مسلمانوں اور لڑنے والی فوجوں اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے فَے ہو۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہماری ان سر حدول کے لیے لاز ما لیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی حفاظت کرتے رہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ بڑے بڑے ملک، شام، الجزیرہ، کوفہ، بھرہ، مصر، ان سب میں فوجیں رہنی چاہیں اور ان کو پابندی سے تخواہیں ملنی چاہیں؟ اگر میں ان زمینوں کو ان کے کسانوں سمیت تقسیم کر دوں تو یہ مصارف کہاں سے آئیں گے؟"

یہ بحث دو تین دن چلتی رہی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) وغیرہ حضرات نے حضرت عمر گی رائے سے اتفاق کیا، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کار حضرت عمر الشخص اور انہوں نے فرمایا کہ جھے کتاب اللہ سے ایک مجت مل گئی ہے جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جھے کتاب اللہ سے ایک مجت مل گئی ہے جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کی بہی آیات وَ مَا آفَاَءَ اللّهُ عَلیٰ دَسُوْلِهِ مِنْ هُمْ سے لے کر دَبَّنَا إِذَنَكَ دَوُوْفَ دَّ حِیْمٌ تک پڑھیں، اور ان سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کی عطاکر دہ ان اِملاک میں صرف اس زمانے کو لوگوں کا بی حصتہ نہیں ہے بلکہ بعد کے آنے والوں کو بھی اللہ نے ان کے ساتھ شریک کیا ہے، بھر یہ کسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس فے کو جو سب کے لیے ہے، ہم ان فاتحین میں تقسیم کر دیں اور بعد والوں کے لیے بچھ نہ چھوڑیں؟ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گئی لا یکوئن دُوْلَدَّ بَیْنَ الْاَخْفِیْتِیَآءِ مِنْکُمْ، " تا کہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگا تارہے "لیکن اگر میں اسے فاتحین میں تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگا تارہے "لیکن اگر میں اسے فاتحین میں تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے مالداروں ہی میں چکر لگا تارہے گا ور دو سرول کے لیے بچھ نہ بیچ گا۔ یہ دلیل تھی جس نے سب کو مطمئن مالداروں ہی میں چکر لگا تارہے گا اور دو سرول کے لیے بچھ نہ بیچ گا۔ یہ دلیل تھی جس نے سب کو مطمئن

کر دیااور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ان تمام مفتوحہ علاقوں کو عامّۂ مسلمین کے لیے نے قرار دیاجائے، جو لوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں انہیں کے ہاتھوں میں انہیں رہنے دیاجائے اور ان پر خراج اور جزیہ لگا دیاجائے (کتاب الخراج لابی یوسف، صفحہ 23 تا 27و 35 احکام القر آن للجصاص)۔

اس فیصلے کے مطابق اراضی مفتوحہ کی اصل حیثیت سے قرار پائی کہ مُسلِم ملّت بحیثیت مجموعی ان کی مالک ہے، جولوگ پہلے سے ان زمینوں پر کام کر رہے تھے اُن کو ملّت نے اپنی طرف سے بطور کاشتکار بر قرار رکھاہے، وہ ان اراضی پر اسلامی حکومت کو ایک مقرر لگان ادا کرتے رہیں گے، نسلاً بعد نسل بیہ کاشتکارانہ حقوق ان کی میر اث میں منتقل ہوتے رہیں گے اور وہ ان حقوق کو فروخت بھی کر سکیس گے، مگر زمین کے اصل مالک وہ نہ ہو نگے بلکہ مُسلِم ملّت ان کی مالک ہوگی۔ امام ابوعبید نے اپنی کتاب الاموال میں اس قانونی بوزیشن کو اس طرح بیان کیا ہے:

اق اهل السواد فی ارضیهم و ضرب علی رؤسهم الجزیدة و علی اَ رَضِیهم الطسق (ص57)۔ حضرت عمر اُّ اِن کے سوادِ عراق کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر ہر قرار رکھا، اور ان کے افراد پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر شکس لگادیا۔

اذا اقر الامام اهل العَنُوة فی ارضهم توارثوها و تبایعوها (ص 84)۔ امام (بینی اسلامی حکومت کا فرمانروا) جب مفتوحه ممالک کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر بر قرار رکھے تو وہ ان اراضی کو میر اث میں بھی منتقل کر سکیں گے اور بیچ بھی کر سکیں گے۔

عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں شعبی کے بوچھا گیا: کیاسواد عراق کے لوگوں سے کوئی معاہدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاہدہ تو نہیں ہے، مگر جب ان سے خراج لینا قبول کر لیا گیا تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا (ابوعبید، ص49۔ ابویوسف ص28)۔ حضرت عمراً کے زمانہ میں عُتُبَہ بن فَرُ قَد نے فُرات کے کنارے ایک زمین خریدی۔ حضرت عمراً نے ان سے
پوچھا: تم نے بیہ زمین کس سے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا: اس کے مالکوں سے۔ حضرت عمراً نے فرمایا: اس
کے مالک توبیہ لوگ ہیں (یعنی مہاجرین وانصار)۔ دأی عبدان اصل الادض للبسلدین، "عمراً کی رائے یہ
تھی کہ ان زمینوں کے اصل مالک مسلمان ہیں "(ابوعبید، ص 74)۔

اس فیصلے کی رُوسے مَمالکِ مفتوحہ کے جو اموال مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت میں قرار دیے گئے، وہ یہ تھے:

- (۱) وہ زمینیں اور علاقے جو کسی صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔
- (۲) وہ فدید یا خَراج یا جزیہ جو کسی علاقے کے لوگوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں سے امان حاصل کرنے کے لیے اداکر نا قبول کیا ہو۔
  - (m) وہ اراضی اور جائد ادیں جن کے مالک انہیں جیبوڑ کر بھاگ گئے۔
    - (۴) وہ جائدادیں جن کے مالک مرے گئے اور کوئی مالک باقی نہ رہا۔
      - (۵) وہ اراضی جو پہلے سے کسی کے قبضے میں نہ تھیں۔
- (۱) وہ اراضی جو پہلے سے لو گول کے قبضے میں تھیں مگر ان کے سابق مالکول کوبر قرار رکھ کر ان پر جزیہ و خراج عائد کر دیا گیا۔
  - (۷) سابق حکمر ال خاندانوں کی جاگیریں۔
    - (۸) سابق حکومتوں کی املاک۔

(تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو بدائع الصنائع، ج7، ص116۔118۔ کتاب الخراج، یکی ٰبن آدم، ص22۔ 64۔ مغنی المختاج، ج3 ق ص 93۔ حاشیہ الد سوقی علی الشرح الکبیر، ج2، ص190۔ غانیۃ المنتہیٰ، ج1، ص 467۔471)۔ یہ چیزیں چونکہ صحابہ کرام کے اتفاق سے نے قرار دی گئی تھیں، اس لیے فقہائے اسلام کے در میان بھی ان کے فقہائے اسلام کے در میان بھی ان کے نئے قرار دیے جانے پر اصولاً اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف چند امور میں ہے جنہیں ہم مخضر اُذیل میں بیان کرتے ہیں:

حَنَفِيَّه کہتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کی اراضی کے معاملہ میں اسلامی حکومت (فقہاء کی اصطلاح میں امام) کو اختیار ہے، چاہے توان میں سے خُمس لے کر باقی فاتح فوج میں تقسیم کر دے، اور چاہے توان کو سابق ملکوں کے قبضے میں رہنے دے اور ان کے مالکوں پر جزیہ اور زمینوں پر خراج عائد کر دے۔ اس صورت میں بیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف للمسلمین قرار پائیں گی۔ (بدائع الصنائع۔ احکام القرآن للجصّاص۔ شرح العنابہ علی الہدایہ۔ فتح القدیر)۔ یہی رائے عبداللہ بن مبارک نے امام سفیان ثوری سے بھی نقل کی ہے (یکی ٰ بن آدم۔ کتاب الاموال لابی عبید)

مالکیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محض فتح کر لینے ہی سے یہ اراضی خود بخود وقف علی المسلمین ہو جاتی ہیں۔
ان کو وقف کرنے کے لیے نہ امام کے فیصلے کی ضرورت ہے اور نہ مجاہدین کو راضی کرنے کی۔ علاوہ بریں مالکیہ کے ہاں مشہور قول ہے ہے کہ صرف اراضی ہی نہیں، مفتوحہ علاقوں کے مکان اور عمارات بھی حقیقة وقف علی المسلمین ہیں، البتہ اسلامی حکومت ان پر کرایہ عائد نہیں کرے گی (حاشیہ الدُّسُوقی)۔
کابلہ اس حد تک حفیوں سے متفق ہیں کہ اراضی کو فاتحین میں تقسیم کرنا، یا مسلمانوں پر وقف کر دیناامام کے اختیار میں ہے۔ اور اس امر میں مالکیوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کے مکان بھی اگر چہ وقف میں شامل ہونگے مگر ان پر کرایہ عائد نہ کیا جائے گا (غایۃ المُنْتَهٰی ۔ یہ فد ہب حنبلی کے مفتی بہ اقوال کا مجموعہ ہے اور دسویں صدی سے اس فد ہب میں فتویٰ اس کتاب کے مطابق دیا جاتا ہے)۔

شافعیہ کا مسلک بیر ہے کہ مفتوحہ علاقے کے تمام اموال منقولہ غنیمت ہیں، اور تمام اموال غیر منقولہ (اراضی اور مکانات) کو نے قرار دیاجائے گا (مغنی المحتاج)۔

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ عَنُوةً فتح ہونے والے ممالک کی اراضی کواگر امام و قف علی المسلمین کرناچاہے تولازم ہے کہ وہ پہلے فاتح فوجوں کی رضامندی حاصل کرے۔اس کے لیے وہ دلیل بیہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمرانے سواد عراق کی فتح سے پہلے جریرائین عبداللہ النجلی سے، جن کے قبیلے کے لوگ جنگِ قادسیہ میں شریک ہونے والی فوج کا چوتھائی حصتہ تھے، یہ وعدہ کیا تھا کہ مفتوحہ علاقے کا چوتھائی حصتہ ان کو دیا جائے گا۔ چنانچیہ 2۔ 3۔ سال تک بیر حصتہ انکے پاس رہا۔ پھر حضرت عمر ؓنے ان سے فرمایا کہ: لولا ان قاسم مسئول لکنتم علیٰ ما جعل لکم، واری الناس قد کثروا افادیٰ ان تردّه علیهم، "اگر میں تقسیم کے معاملہ میں ذمہ دار اور جوابدہ نہ ہو تا تو جو کچھ شہیں دیا جاچکا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہنے دیا جاتا۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ لو گوں کی کثرت ہو گئی ہے ، اس لیے میری رائے بیہ ہے کہ تم اسے عام لو گوں کو واپس کر دو"۔ حضرت جریر ؓنے اس بات کو قبول کر لیااور حضرت عمرؓنے ان کو اس پر 80 دینار بطور انعام دیے (کتاب الخراج لابی یوسف۔ کتاب الاموال لابی عبید)۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمراً نے فاتحین کو راضی کرنے کے بعد مفتوحہ علا قوں کو وقف علی المسلمین قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جمہور فقہاءنے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ کیونکہ تمام ممالک مفتوحہ کے معاملہ میں تمام فاتحین سے اس طرح کی کوئی رضامندی نہیں لی گئی تھی،اور صرف حضرت جریر ٹبن عبداللہ کے ساتھ بیہ معاملہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ فتح سے پہلے، قبل اس کے کہ اراضی مفتوحہ کے متعلق کوئی اجماعی فیصلہ ہو تا، حضرت عمر ان سے ایک وعدہ کر چکے تھے، اس لیے وعدے کی یابندی سے بر أت حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں راضی کرنایڑا۔اسے کوئی عام قانون قرار نہیں دیاجاسکتا۔

فقہاء کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ وقف قرار دے دینے کے بعد بھی کسی وقت حکومت کو یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ ان اراضی کو پھرسے فاتحین میں تقسیم کر دے۔ اس کے لیے وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا: لولا ان بیض ب بعضکم وجو 8 بعض لقست السواد بینکم" اگریہ اندیشہ نہ ہو تا کہ تم ایک دو سرے سے لڑو گے تومیں سواد کا علاقہ تمہارے در میان تقسیم کر دیتا، " (کتاب الخراج لابی یوسف۔ کتاب الاموال لابی عبید)۔ لیکن جمہور فقہاء نے اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا ہے اور وہ اس پر متفق ہیں کہ جب ایک مرتبہ مفتوحہ علاقے کے لوگوں پر جزیہ و خراج عائد کرکے انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو تو اس کے بعد کبھی یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ رہی وہ بات جو حضرت علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس پر ابو بحر جَصّاص نے احکام القر آن میں تفصیلی بحث کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

#### سورةالحشرحاشيه نمبر: 21 ▲

اس آیت میں اگرچہ اصل مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ نے کی تقسیم میں حاضر و موجود لوگوں کا ہی نہیں،
بعد میں آنے والے مسلمانوں اور ان کی آئندہ نسلوں کا حصّہ بھی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم
اخلاقی درس بھی مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے
لیے بغض نہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائے
مغفرت کرتے رہیں، نہ یہ کہ وہ ان پر لعنت بھیجیں اور تبرُّا کریں۔ مسلمانوں کو جس رشتے نے ایک
دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی اہمیت
دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو تولا محالہ وہ ان سب لوگوں کا خیر خواہ ہوگا جو ایمان کے رشتہ سے اس کے
دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو تولا محالہ وہ ان سب لوگوں کا خیر خواہ ہوگا جو ایمان کے رشتہ سے اس کے
بھائی ہیں۔ ان کے لیے بدخواہی اور بغض اور نفرت اس کے دل میں اسی وقت جگہ یا سکتی ہے جبکہ ایمان کی

قدر اس کی نگاہ میں گھٹ جائے اور کسی دوسری چیز کو وہ اس سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ لہذا ہے عین ایمان کا تقاضاہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت وبغض سے خالی ہو۔اس معاملہ میں بہترین سبق ایک حدیث سے ملتاہے جو نسائی نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبه تین دن مسلسل به ہو تارہا که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی مجلس میں به فرماتے که اب تمهارے سامنے ایک ابیا شخص آنے والاہے جو اہلِ جنّت میں سے ہے ، اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہی ہوتے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرٌو بن عاص کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخریہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بار باریہ بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ ا یک بہانہ کر کے تین روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تا کہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں۔ مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خو د ان ہی سے پوچھ لیا کہ بھائی، آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بناپر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں بیہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہامیری عبادت کا حال تو آپ دیکھے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے جو شايداس كي موجب بني هو، اور وه بير ہے كه لا اجد في نفسي غِلَّا لاحد من البسلبين، ولا احسد لا على خيرٍ اعطاہ الله تعالیٰ اتیاد۔" میں اینے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کیٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطاکی ہو،اس سے حسد کر تاہوں"۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی دو سرے مسلمان کے قول یا عمل میں کوئی غلطی پاتا ہو تو وہ اسے غلط نہ کہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہر گزنہیں ہے کہ مومن غلطی بھی کرے تواس کو صحیح کہا جائے، یااس کی غلط بات کو غلط نہ کہا جائے۔ لیکن کسی چیز کو دلیل کے ساتھ غلط کہنا اور شائستگی کے ساتھ اسے بیان کر دینا اور چیز ہے، اور بغض و نفرت، مَذمّت و بدگوئی اور سَبَّ وشَتْم بالکل ہی ایک دو سری چیز۔ یہ حرکت زندہ

معاصرین کے حق میں کی جائے تب بھی ایک بڑی برائی ہے ، لیکن مرے ہوئے اسلاف کے حق میں اس کا ار تکاب تواور زیادہ بڑی برائی ہے، کیونکہ وہ نفس ایک بہت ہی گند انفس ہو گاجو مرنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔اور ان سب سے بڑھ کر شدید برائی یہ ہے کہ کوئی شخص ان لو گوں کے حق میں بد گوئی کرے جنہوں نے انتہائی سخت آزمائشوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت کاحق ادا کیا تھااور اپنی جانیں لڑا کر دنیامیں اسلام کاوہ نور پھیلا یا تھاجس کی بدولت آج ہمیں نعمتِ ایمان میسّر ہوئی ہے۔ ان کے در میان جو اختلافات رونما ہوئے ان میں اگر ایک شخص کسی فریق کو حق پر سمجھتا ہو اور دو سرے فریق کاموقف اس کی رائے میں صحیح نہ ہو تو وہ یہ رائے رکھ سکتاہے اور اسے معقولیت کے حدود میں بیان بھی کر سکتا ہے۔ مگر ایک فریق کی حمایت میں ایسا غلو کہ دوسرے فریق کے خلاف دل بغض و نفرت سے بھر جائے اور زبان و قلم سے بدگوئی کی تراوش ہونے لگے، ایک ایسی حرکت ہے جو کسی خداتر س انسان سے سر زد نہیں ہو سکتی۔ قر آن کی صر یکے تعلیم کے خلاف بیہ حرکت جو لوگ کرتے ہیں وہ بالعموم اینے اس فعل کے لیے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ قر آن مومنین کے خلاف بغض رکھنے سے منع کر تاہے اور ہم جن کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ منافق تھے۔لیکن یہ الزام اس گناہ سے بھی بدتر ہے جس کی صفائی میں یہ بطور عذر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیات جن کے سلسلہ بیان میں اللہ تعالیٰ نے بعد کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان سے بغض نہ رکھنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کے اس الزام کی تردید کے لیے کافی ہیں۔ ان آیات میں کیے بعد دیگرے تین گروہوں کو نے کاحق دار قرار دیا گیا ہے۔ اوّل مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے ان کے بعد آنے والے مسلمان۔ اور ان بعد کے آنے والے مسلمانوں سے فرمایا گیاہے کہ تم سے پہلے جن لو گوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ظاہر ہے کہ اس

سیاق و سباق میں سابقین بالا بیمان سے مراد مہاجرین وانصار کے سوااور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حشر کی آیات 11 تا 17 میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ منافق کون لوگ تھے۔ اس سے یہ بات بالکل ہی کھل جاتی ہے کہ منافق وہ تھے جنہوں نے غزوہ بنی نضیر کے موقع پر یہو دیوں کی پیٹھ ٹھونکی تھی، اور ان کے مقابلے میں مومن وہ تھے جو اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے بعد کیا ایک مسلمان، جو خدا کا پچھ بھی خوف دل میں رکھتا ہو، یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا انکار کرے جن کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ؟

امام مالک اُور امام احمد من اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بیہ رائے ظاہر کی ہے کہ نے میں ان لو گوں کا کوئی حصتہ نہیں ہے جو صحابہ کر ام گو ہر اکہتے ہیں (احکام القر آن لا بن العربی۔ غایۃ المنتہیٰ)۔ لیکن حنفیہ اور شافعیہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کو نے میں حصتہ دار قرار دیتے ہوئے ہر ایک کے ایک نمایاں وصف کی تعریف فرمائی ہے، مگر ان میں سے کوئی تعریف بھی بطورِ شرط نہیں ہے کہ وہ شرط اس گروہ میں پائی جاتی ہو تو اسے حصتہ دیا جائے ورنہ نہیں۔ مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ " وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنو دی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے لیے کمربستہ رہتے ہیں "۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جس مہاجر میں بیہ صفت نہ یائی جائے وہ نے میں سے حصہ یانے کا حقد ار نہیں ہے۔ انصار کے متعلق فرمایا کہ "وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے، خواہ وہ خو د تنگ دست ہوں "۔اس کا بھی بیہ مطلب نہیں ہے کہ نے میں کسی ایسے انصاری کو کوئی حق نہیں جو مہاجرین سے محبت نه رکھتا ہو اور جو کچھ ان کو دیا جار ہاہو اسے خو د حاصل کرنے کاخو اہشمند ہو۔ لہٰذا تیسرے گروہ کا بیہ وصف کہ " اینے سے پہلے ایمان لانے والوں کے حق میں وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور اللہ سے دعاماً نگتا ہے کہ کسی

مومن کے لیے اس کے دل میں بغض نہ ہو"، یہ بھی نے میں حق دار ہونے کی نثر طنہیں ہے بلکہ ایک اچھے وصف کی تعریف اور اس امر کی تلقین ہے کہ اہل ایمان کارویتہ دوسرے اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنین کے معاملہ میں کیا ہونا چاہیے۔

Only Signification of the Column of the Colu

#### ركو۲۶

#### رکوع ۲

تم 22 نے دیکھا نہیں اُن لو گوں کو جنہوں نے منافقت کی رَوِش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کا فر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں:"اگر شمصیں نکالا گیاتو ہم تمھارے ساتھ نکلیں گے،اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہر گزنہ مانیں گے ، اوراگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔" مگر اللہ گواہ ہے کہ بیہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔اگروہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہر گزنہ نکلیں گے، اور اگراُن سے جنگ کی گئی ہیر ان کی ہر گزید دنہ کریں گے ،اور اگریہ ان کی مد د کریں بھی توپیٹے پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مددنہ یائیں گے۔ان کے دلول میں اللہ سے بڑھ کر تمہاراخوف ہے، <del>23</del> ،اس لیے کہ پیہ الیے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھت<mark>ے 24</mark> ۔ یہ بھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تمہارامقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کریا دیواروں کے بیچھے حصیب کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں <mark>25</mark> ۔ ان کا پیہ حال اِس کیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مّدت پہلے اپنے کیے کا مزاچکھ چکے ہیں 26 اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بَرِیُ الزِّمّہ ہوں، مجھے تو اللہ ربالعالمین سے ڈر لگتا ہے<mark>27</mark> ۔ پھر دونوں کا انجام پیہ ہوناہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ ط۲

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 22 🛕

اس پُورے رُکوع کے انداز بیان سے بہ بات مُتَرَشِّے ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو مدینے سے نکل جانے کے لیے دس دن کا نوٹس دیا تھا اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں کئی دن باقی ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نضیر کویہ نوٹس دیا تو عبد اللہ بن اُبیّ اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈروں نے اُن کویہ کہلا بھیجا کہ ہم دوہز ار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدوکو آئیس گے، اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاوَاور ہر گزان کے آگے ہتھیار نہ وُالو۔ یہ تم اُٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں وُٹ جاوَاور ہر گزان کے آگے ہتھیار نہ وُالو۔ یہ تم اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ پس تر تیب نزول کے اعتبار سے یہ رکوع پہلے کا نازل شدہ ہے اور پہلا رکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جب بنی نضیر مدیئے سے نکالے جاچکے تھے۔ لیکن قر آن مجید کی تر تیب میں رکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جب بنی نضیر مدیئے سے نکالے جاچکے تھے۔ لیکن قر آن مجید کی تر تیب میں رکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جب بنی نضیر مدیئے سے نکالے جاچکے تھے۔ لیکن قر آن مجید کی تر تیب میں رکوع کو مقدم اور دو سرے کو مؤخر اس لیے کیا گیا ہے کہ اہم تر مضمون پہلے رکوع ہی میں بیان ہوا

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 23 🔺

یعنی ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں خداکاخوف ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ انہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجو د جب یہ اہل ایمان کے مقابلے میں کا فرول کی حمایت کریں گے تو خدا کے ہاں اس کی باز پرس ہو گی۔ بلکہ انہیں جو چیز تمہاراسامنا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری محبت اور جانبازی اور فدا کاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفول میں زبر دست اتحاد دیکھ کر ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانبے ہیں کہ تم اگر چیہ مٹھی بھر لوگ ہو، مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک ایک شخص کو سر فروش جانبے ہیں کہ تم اگر چیہ مٹھی بھر لوگ ہو، مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک ایک شخص کو سر فروش

مجاہد بنار کھاہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک فولادی جتھہ بن گئے ہو، اس سے گرا کریہودیوں کے ساتھ یہ بھی پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس مقام پر بیہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں خدا سے بڑھ کر کسی اور کاخوف ہو تو یہ دراصل خوف خدا کی نفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص دو خطروں میں سے ایک کو کم تر اور دو سرے کو شدید تر سمجھتا ہو، وہ پہلے خطرے کی پروا نہیں کرتا اور اسے تمام تر فکر صرف دو سرے خطرے سے بچنے ہی کی ہوتی ہے۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 24 🔺

اس چھوٹے سے فقرے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سمجھ بو جھ رکھتا ہو وہ تو یہ جانتا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل خدا کی طافت ہے نہ کہ انسانوں کی طافت۔ اس لیے وہ ہر ایسے کام سے بچے گا جس پر اسے خدا کے مواخذے کا خطرہ ہو، قطع نظر اس سے کہ کوئی انسانی طاقت مواخذہ کرنے والی ہو یانہ ہو، اور ہر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گاجو خدانے اس پر عائد کیا ہو، خواہ ساری دنیا کی طاقتیں اس میں مانع و مز احم ہوں۔ لیکن ایک ناسمجھ آدمی کے لیے چو نکہ خدا کی طافت غیر محسوس اور انسانی طاقتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے تمام معاملات میں وہ اپنے طرز عمل کا فیصلہ خدا کے بجائے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ کسی چیز سے بچے گا تو اس لیے نہیں کہ خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہونے والی ہے، بلکہ اس لیے کہ سامنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے لیے موجو د ہے۔ اور کسی کام کو کرے گا تو وہ بھی اس بنا پر نہیں سامنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے لیے موجو د ہے۔ اور کسی کام کو کرے گا تو وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ خدانے اس کا حکم دیا ہے، یا اس پر وہ خدا کے اجر کا امید وار ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کہ کوئی انسانی طافت اس کا حکم دینے والی یا اس کو لیند کرنے والی ہے اور وہ اس کا اجر دے گی۔ یہی سمجھ اور ناسمجھی کا فرق دراصل مومن کی سیر سے وکر دار کوایک دو سرے سے ممیز کرتا ہے۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 25 🛕

یہ منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان ہے۔ پہلی کمزوری بیہ تھی کہ وہ بزدل تھے، خداسے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے اور اہل ایمان کی طرح کوئی بلند تر نصب العین ان کے سامنے نہ تھا جس کے لیے سر د ھڑ کی بازی لگادینے کا جذبہ ان کے اندر پیداہو تا۔اور دوسر ی کمزوری پیہ تھی کہ منافقت کے سوا کوئی قدر مشترک ان کے در میان نہ تھی جو ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بنا دیتی۔ ان کو جس چیز نے جمع کیا تھاوہ صرف بیہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی و فرمانر وائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے تھے، اور اپنے ہی ہم وطن انصار یوں کومہا جرین کی پذیر ائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پر سانب لوٹنے تھے۔ اس حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ سب مل جل کر اور آس یاس کے دشانان اسلام سے سازباز کر کے اس بیر ونی اثر واقتدار کو کسی طرح ختم کر دیں۔لیکن اس منفی مقصد کے سوا کوئی مثبت چیزان کو ملانے والی نہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک سر دار کا جتھاالگ تھا۔ ہر ایک اپنی چو د ھر اہٹ جا ہتا تھا۔ کوئی کسی کا مخلص دوست نہ تھا۔ بلکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے اتنابغض وحسد تھا کہ جسے وہ ا پنا مشترک دشمن سمجھتے تھے اس کے مقابلے میں بھی وہ نہ آپس کی دشمنیاں بھول سکتے تھے، نہ ایک دوسرے کی جڑکاٹنے سے بازرہ سکتے تھے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنی نضیر سے پہلے ہی منافقین کی اندرونی حالت کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کو بتادیا کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تمہیں یہ خبریں سن سن کر گھبر انے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تم بنی نضیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ منافق سر دار دو ہز ار کالشکر لے کر پیچھے سے تم پر حملہ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ بنی قریظہ اور بنی غطفان کو بھی تم پر چڑھالائیں گے۔ یہ سب محض لاف زنیاں ہیں جن کی ہوا آزمائش کی پہلی ساخت آتے ہی نکل جائے گی۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 26 🛕

اشارہ ہے کفار قریش اور یہود بنی قینقاع کی طرف جو اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر وسامان کے باوجو د انہی کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر وسامان جماعت سے شکست کھا چکے تھے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 27 🛕

یعنی یہ منافقین بی نفیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آئ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑجاؤاور ہم تمہاراساتھ دیں گے۔ مگر جب وہ واقعی لڑجائیں گے تویہ دامن جھاڑ کر اپنے سارے وعد ول سے بڑی الزِّمّہ ہو جائیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے کہ ان پر کیا گزری ہے۔ ایسابی معاملہ شیطان ہر کا فرسے کرتا ہے ، اور ایسابی معاملہ اُس نے کفارِ قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال، آیت 48 میں آیا ہے۔ پہلے تو وہ اُن کو بڑھاوے چڑھاوے دے کر بدر میں کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال، آیت 48 میں آیا ہے۔ پہلے تو وہ اُن کو بڑھاوے چڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ پر لے آیا اور اس نے ان سے کہا کہ لا غالب تھے مُڑائی آڈی منا لا تکوفن النہ اس دونوں فوجوں کا آ مناسامناہو اتو وہ الٹا پھر گیا اور کہنے لگا کہ اِنی ہُر مِی ﷺ دونوں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے دو تہ ہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے دو تہ ہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے در لگتا ہے۔)۔

#### رکو۳۳

يَا يُهُا الَّذِيْنَ أَمَ نُوا اتَّقُوا اللهَ وَلَتَ نُظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَوْ وَاتَّقُوا اللهَ أَن اللهَ عَمَا لَهُ مَا الْفُسِقُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَا اَسْهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَو لَبِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فِي لَا يَسْتَوِى اَصُحٰبُ النَّارِ وَ اصْحٰبُ الحُبَنَةِ فَمُ النَّفَا يِرُونَ ﴿ وَلَا النَّارِ وَ اصْحٰبُ الحُبَنَةِ فَمُ النَّفَا يِرُونَ ﴿ وَلَا النَّارِ وَ اصْحٰبُ الحُبَنَةِ فَمُ اللهُ الْفَوْانَ فَي لَو النَّولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَلُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْرِيدُ وَ اللهُ المُعْرِيدُ اللهُ المُعْرَونُ اللهُ ا

#### رکوع ۳

اے 28 لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اُس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے 29 راللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کیا ہے 29 راللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں خود اپنا نفس بھلادیا 30 ریمی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے ہی اصل میں میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔

اگر ہم نے یہ قرآن کی پہاڑ پر بھی اُتار دیا ہو تا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دباجار ہاہے اور پھٹا پڑتا ہے 13 مید مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ (اپنی حالت پر) غور کریں۔ وہ 23 اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں 33 ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جانے والا 34 ، وہی رحمان اور رحیم ہے 35 موہ اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ 65 ہے نہایت مقدس 37 ہر اسر سلامتی، امن دینے والا 88 امن دینے والا 99 ، نگہبان 40 ، سب پر غالب 41 ، اپنا تھم برور نافذ کرنے والا 24 ، اور بڑاہی ہو کر 24 رہنے والا وی اس کی نام بین 44 موہ اللہ ہی ہے دو اللہ ہی ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں 44 موہ اللہ ہی ہے وہ اللہ ہی ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں 44 موہ اللہ ہی ہے دوالا ہو تا ہو کہ جس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے 45 میں اس کی تنبیج کر رہی 47 ہے ، اور وہ زیر دست اور حکیم 48 ہے۔ گ

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 28 🔺

قر آنِ مجید کا قاعدہ ہے کہ جب مجھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جاتی ہے توساتھ ساتھ انہیں نفیحت بھی کی جاتی ہے تا کہ ان میں سے جس کے اندر بھی ابھی پچھ ضمیر کی زندگی باقی ہے وہ اپنی اس رَوش پر نادم ہو اور خداسے ڈر کر اس گڑھے سے نکلنے کی فکر کرے جس میں نفس کی بندگی نے اسے گرادیا ہے۔ یہ پورار کوع اسی نصیحت پر مشتمل ہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 29 ▲

کل سے مراد آخرت ہے۔ گویاد نیا کی بیرپوری زندگی" آج "ہے اور "کل" وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے۔ یہ انداز بیان اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقہ سے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح دنیامیں وہ شخص نادان ہے جو آج کے لطف ولذت پر اپناسب بچھ لٹا بیٹھا ہے۔ اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی اور سر چھیانے کو جگہ بھی باقی رہے گی یا نہیں، اسی طرح وہ شخص بھی اپنے یاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے جو اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ایسامنہمک ہے کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکاہے، حالا تکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والاہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں اس کے لیے کوئی پیشگی سامان فراہم نہیں کر تا۔ اس کے ساتھ دوسر احکیمانہ نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہر شخص کو آپ ہی اپنا مختسب بنایا گیاہے۔ جب تک کسی شخص میں خو داینے بُرے اور بھلے کہ تمیز پیدانہ ہو جائے،اس کو سرے سے بیہ احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وہ کر رہاہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوار نے والا ہے یا بگاڑنے والا۔اور جب اس کے اندریہ جس بیدار ہو جائے تواسے خو د ہی اپناحساب لگا کریہ دیکھنا ہو گا کہ وہ اپنے وفت، اپنے سر مایے، اپنی محنت، ا بنی قابلیتوں اور اپنی کوششوں کو جس راہ میں صرف کر رہاہے وہ اسے جنت کی طرف سے جارہی ہے یا جہنم کی طرف۔ یہ دیکھنااس کے اپنے ہی مفاد کا تقاضاہے، نہ دیکھے گاتو آپ ہی اپنامستقبل خراب کرے گا۔

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 30 🔼

یعنی خدا فراموشی کالاز می بتیجہ خود فراموشی ہے۔ جب آدمی ہیہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کابندہ ہے تولاز ماوہ و دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہجی کے باعث غلط ہو کررہ جاتی ہے، اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سواکسی کابندہ نہیں ہے تو وہ اس ایک کی بندگی تو نہین کرتا جس کا وہ در حقیقیت بندہ ہے ، اور ان بہت سوں کی بندگی کرتار ہتا ہے جن کا وہ فی بندہ نہیں ہے۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہمہ گیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی الواقع بندہ نہیں ہے۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہمہ گیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کا اصل مقام دنیا میں بیہ کہ وہ بندہ ہے، آزاد وخود مختار نہیں ہے۔ اور صرف ایک خدا کابندہ ہیں جانب کے سواکسی اور کابندہ نہیں ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اور جو شخص اِس کو جانب کے باوجو دکھی لمحہ بھی اسے فراموش کر بیٹھتا ہے اسی لمحے کوئی ایکی حرکت اس سے سرزد ہو سکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک، یعنی خود فراموش انسان بی کے کرنے کی ہوتی ہے، صحیح راستے پر انسان کے ثابت قدم رہنے کا پوراانحصار اس بات پر ہے کہ اسے خدا یادر ہے۔ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہی غفلت اسے فاسق بنادیتی ہے۔ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہی غفلت اسے فاسق بنادیتی ہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 31 ▲

اس تمثیل کا مطلب سے ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری و جواب دہی کو صاف میان کر رہا ہے، اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہو تا اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن چیرت کے لاکق ہے اس انسان کی بے حتی اور بے فکری جو قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے حقیقت حال جان چکا ہے اور پھر بھی اس پر نہ کوئی خوف طاری ہو تا ہے، نہ کبھی اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئ ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا۔ بلکہ

قر آن کوسن کریا پڑھ کروہ اس طرح غیر متاثر رہتا ہے کہ گویاوہ ایک بے جان و بے شعور پھڑ ہے جس کا کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں ۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم، الاحزاب، حاشیہ 120)۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 32 🔼

ان آیات میں یہ بتایا گیاہے کہ وہ خداجس کی طرف سے یہ قر آن تمہاری طرف بھیجا گیاہے، جس نے یہ ذمہ داریاں تم پر ڈالی ہیں، اور جس کے حضور بالآخر تمہیں جواب دہ ہوناہے، وہ کیسا خداہے اور کیااس کی صفات ہیں۔ او پر کے مضمون کے بعد متصلاً صفات الہی کا یہ بیان خود بخو د انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کاسابقہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے بلکہ اس عظیم و جلیل ہستی سے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اگر چہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں جن سے ذات الہی کا نہایت واضح تصور حاصل ہو تا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں صفات باری بیان بیات ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی (آیت ہیں جن میں میں میں ہورہ حشرکی بیہ آیات ۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 33 ▲

یعنی جس کے سواکسی کی بیہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی بندگی ویرستش کی جائے۔ جس کے سوا کوئی خدائی کی صفات واختیارات رکھتاہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کاحق پہنچتا ہو۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 34 ▲

یعنی جو کچھ مخلو قات سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان پر ظاہر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اس کے علم سے اس کا ئنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے، حال میں جو

یجھ موجود ہے، اور مستقبل میں جو یجھ ہو گا، ہر چیز اس کو براہ راست معلوم ہے۔ کسی ذریعہ علم کا وہ محتاج نہیں ہے۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 35 🛕

یعنی وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت بے پایاں ہے، تمام کا ئنات پر وسیع ہے، اور کا ئنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ سارے جہان میں کوئی دوسر ااس ہمہ گیر اور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم پائی جاتی ہے اس کی رحمت جزوی اور محدود ہے، اور وہ بھی اس کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ خالق نے کسی مصلحت اور ضرورت کی خاطر اسے عطاکی ہے۔ جس مخلوق کے اندر بھی اس نے کسی دوسری مخلوق کے لیے جذبہ رحم پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مخلوق کو وہ دوسری مخلوق کی پرورش اور خوشحالی کا ذریعہ بناناچا ہتا ہے۔ یہ بجائے خود اس کی رحمت بے پایاں کی دلیل ہے۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 36 ▲

اصل میں لفظ آئہ کیگ استعال ہواہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل باد شاہ وہی ہے۔ نیز مطلقاً آئہ کے کا لفظ استعال کرنے سے یہ مفہوم بھی نکاتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہان کا باد شاہ ہے۔ پوری کا ئنات پر اس کی سلطانی و فرمانروائی محیط ہے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ ہر شے اس کے تَصَرُّ ف اور اقتدار اور حکم کی تابع ہے۔ اور اس کی حاکمیت (Sovereignty) کو محدود کرنے والی کو تی شین ہے۔ قر آن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی کی باد شاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَ الْأَرْضِ طُحُلُّ لَّهُ فَنِيتُوْنَ (الروم:26) زمین اور آسانوں میں جو بھی ہیں ۔ اس کے مملوک ہیں،سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ یُکَبِّرُ الْاَمْرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْاَرْضِ، (السجده 5)۔ آسان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ فَو إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْدُ - (الحديد: 5) - زمين اور آسانوں كى بادشاہى اسى كى ہے اور اللہ ہى كى طرف سارے معاملات رجوع كيے جاتے ہیں۔

وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ (الفرقان: 2) بادشابى ميں كوئى اس كاشريك نہيں ہے۔

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ (لين:83)۔ ہر چیز کی سلطانی و فرمانر وائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْلُ - (البروح: 16) - جس چيز كااراده كرك اس كر گزرنے والا۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (الانبياء: 23) جو يَحِه وه كرے اس پروه كسى كے سامنے جو ابده نہيں ہے،اور سب جو اب دہ ہیں۔

وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ للْمُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ للْمُ الرَّعَد: 41) اور الله فيصله كرتا ہے، كوئى اس كے فيصلے پر نظر ثانی كرنے والا نہيں ہے۔

وَّهُوَ يُجِيْرُوَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ - (المؤمنون:88) - اوروه پناه دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناه نہیں دے سکتا۔

قُلِ الله مَّملِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَغْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ لِيمِ لِا الْخَيْرُ لِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ عَلَى اللهُ الْخَيْرُ لِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ عَلَى اللهُ الْخَيْرُ لَا نَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ عَلَى اللهُ الْخَيْرُ لَا نَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ عَلَى اللهُ الْخَيْرُ لَا نَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ عَلَى اللهُ الْمُلْكُ مِنْ اللهُ الل

### (آل عمران:26)۔

کہو، خدایا، ملک کے مالک، توجس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چیین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ملک جین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً توہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

ان توضیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حاکمیت کے کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اس کے بلکہ در حقیقت خہیں بلکہ اس کے بلکہ در حقیقت حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے سوااور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یاڈ کٹیٹر کی ذات ہو، یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو، یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ حاکمیت سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں ہیں جو کسی کا عطیہ ہو، جو کبھی ملتی ہواور کبھی سلب ہو جاتی ہو، جے کسی دو سری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقاء عارضی و و قتی ہو، اور جس کے دائرہ افتدار کو بہت سی دو سری متصادم تو تیں محدود کرتی ہوں۔

لیکن قرآن مجید صرف بیہ کہنے پر اکتفانہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا ئنات کا باد شاہ ہے ، بلکہ بعد کے فقروں میں تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا باد شاہ ہے جو قدوس ہے ، سلام ہے ، مومن ہے ، مہیمن ہے ، عزیز ہے ، جبار ہے ، متکبر ہے ، خالق ہے ، باری ہے اور مصور ہے۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 37 △

اصل میں لفظ قُدُّوس استعال ہواہے جو مبالغہ کاصیغہ ہے۔ اس کامادہ قدس ہے۔ قدس کے معنی ہیں تمام بری صفات سے یا کیزہ اور مُنَرَّہ ہونا۔ اور قُدُّوس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس سے بدر جہا بالا وبرتزہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب، یا نقص، یا کوئی فتیج صفت پائی جائے۔ بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہتی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جاسکا۔ اس مقام پر بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قد وسیّت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت بیہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر اور بد خلق اور بد نیّت ہو۔ جس میں فتیج صفات پائی جاتی ہوں۔ جس کے افتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو۔ اسی بنا پر انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے وہاں قُدو سیّت نہیں بھی ہوتی تواسے موجود فرض کر لیتا ہے، کیونکہ قُدو سیّت کے بغیر افتدار مطلق نا قابل تصور ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا در حقیقت کوئی مقدر اعلیٰ بھی قدوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ شخصی باد شاہی ہو یاجہور کی حاکمیت، یا اشتر اکی نظام کی فرنی مقدر اکانی حکومت کی کوئی دو سری صورت، بہر حال اس کے حق میں قُدو سیّت کا تصور تک نہیں کیا حاسکتا۔

#### سورة الحشر حاشيه نمبر: 38 ▲

اصل میں لفظ الشکھ استعال ہواہے جس کے معنی ہیں سلامتی۔ کسی کوسلیم، یاسام کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغہ کامفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تواس کے معنی بیہ ہوں گے کہ وہ سرابا حسن ہے۔ اللہ تعالی کو الشکھ کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے۔ اس کی ذات اس سے بالا ترہے کہ کوئی آفت، یا کمزوری یا خامی اس کولاحق ہو، یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے۔

## سورةالحشرحاشيهنمبر: 39 🔼

اصل میں لفظ اڈھؤ میں استعال ہواہے جس کامادہ امن ہے۔ امن کے معنی ہیں خوف سے محفوظ ہونا۔ اور مؤمن وہ ہے جو دوسرے کوامن دے۔ اللہ تعالی کواس معنی میں مؤمن کہا گیاہے کہ وہ اپنی مخلوق کوامن دینے والا ہے۔ اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا، یا اس کا حق مارے گا، یا اس کا حق مارے گا، یا اس کا اجر ضائع کرے گا، یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر چونکہ اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیاہے کہ وہ کس کوامن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً اڈھؤ مِن کہا گیاہے، اس کے ساتھ اپنے کے دوہ کس کوامن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً اڈھؤ مِن کہا گیاہے، اس کے ساتھ اپنے کہ وہ کس کوامن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً اڈھؤ مِن کہا گیاہے۔ کہ اس کا امن ساری کا کنات اور اس کی ہر چیز کے گیاہے۔ اس کیا ہے۔

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 40 🔼

اصل میں لفظ اڈم کھیٹیٹ استعال ہواہے جس کے تین معنی ہیں۔ ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا۔ دوسرے، شاہد، جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے۔ تیسرے، قائم بامور الخلق، یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھار کھا ہو۔ یہاں بھی چو نکہ مطلقاً لفظ اڈم کھیٹیٹ استعال کیا گیا ہے، اور اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس کا نگہبان و محافظ، کس کا شاہد، اور کس کی خبر گیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اس لیے اس اطلاق سے خود بخود مفہوم نکاتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی تجربانی و حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کا ننات کی ہر مخلوق کی خبر گیری، اور پرورش، اور ضروریات کی فراہمی کا س نے ذمہ اٹھار کھا ہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 41 🛕

اصل میں لفظ آ**نْ تَح**زِیْزُ استعال ہواہے جس سے مراد ہے ایسی زبر دست ہستی جس کے مقابلہ میں کوئی سرنہ اٹھاسکتاہو، جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرناکسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 42 🛕

اصل میں لفظ آئے بیٹا او استعال ہواہے جس کا مادہ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہیں کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، کسی چیز کی بزور اصلاح کرنا۔ اگر چہ عربی زبان میں کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی صرف زبر دستی کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعال ہے۔ پس اللہ تعالی کو جبّار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کا ئنات کا نظم بزور درست رکھنے والا اور اپنے ارادے کو، جو سر اسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جبر اً نافذ کرنے والا ہے۔ علاوہ بریں لفظ جبّار میں عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں مجبور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے مفہوم بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں مجبور کوئی کام جو بڑا عظیم الثان ہو عمل جبّار کہتا ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پیل توڑناکسی کے لیے آسان نہ ہو۔ اس طرح کوئی کام جو بڑا عظیم الثان ہو عمل جبّار کہلا تا ہے۔

### سورةالحشرحاشيهنمبر: 43 🛕

اصل میں لفظ اَکُمْتَ کَبِرُ استعال ہواہے جس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک وہ جو فی الحقیقت بڑانہ ہو گر خواہ مخواہ بخواہ بڑا ہینے۔ دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے۔ انسان ہو یا شیطان، یا کوئی اور مخلوق، چو نکہ بڑائی فی الواقع اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسر ول پر اپنی بڑائی جو نگا ایک جھوٹا اور بدترین عیب ہے۔ اس کے برعکس، اللہ تعالی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقع اس کے جھوٹا او کا کنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اس لیے اس کا بڑا ہو نا اور بڑا ہی

ہو کر رہنا کو ئی ادعااور تصنع نہیں بلکہ ایک امر واقعی ہے، ایک بری صفت نہیں بلکہ ایک خوبی ہے جو اس کے سواکسی میں نہیں یائی جاتی۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 44 🛕

یعنی اس کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں ، یااس کی ذات میں ، جولوگ بھی کسی مخلوق کو اس کا نثر یک قرار دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنی میں بھی کوئی اس کا نثر یک ہو۔

#### سورةالحشرحاشيهنمبر: 45 ▲

یعنی پوری د نیااور د نیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجو دیذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پر داختہ ہے۔ کوئی چیز بھی نہ خو دوجو دمیں آئی ہے، نہ اتفا قاً پیدا ہو گئی ہے، نہ اس کی ساخت و پر داخت میں کسی دوسرے کا ذرّہ بر ابر کوئی دخل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کو تین الگ مراتب میں بیان کیا گیاہے جو کیے بعد دیگرے واقع ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ خَلَق ہے جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجیبٹر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کر تاہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلال خاص مقصد کے لیے بنانی ہے اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ (Design) سوچتاہے کہ اس مقصد کے لیے زیرِ تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے۔ دوسرامر تبہ ہے برء، جس کے اصل معنی ہیں جدا کرنا، چاک کرنا، پیاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعال کیا گیاہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو، جس کا نقشہ اس نے سوچاہے، عدم سے نکال کر وجو د میں لا تاہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجیبیز نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھااس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کر تاہے، پھر بنیادیں کھو دتا ہے، دیواریں اٹھا تاہے اور تغمیر کے سارے عملی مر احل طے کر تاہے۔ تیسر امریتبہ تصویر ہے جس کے

معنی ہیں صورت بنانا، اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنادینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے در میان سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخو ذنہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کر دہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ سی چیز کو عَدَم سے وجو د میں نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ موجو د ہے اُسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیا کو عَدَم سے وجو د میں لایا ہے اور وہ مادہ میں بھی بنان موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صور توں کا نقال اور بھونڈ انقال ہے۔ اصل مُصَوِّر اللہ تعالیٰ ہوئی صور توں کا نقال اور بھونڈ انقال ہے۔ اصل مُصَوِّر اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہر نوع، اور ہر فر د کی صورت لاجواب بنائی ہے اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکر ار نہیں کی ہے۔

### سورةالحشرحاشيه نمبر: 46 ▲

ناموں سے مراد اسائے صفات ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسائے صفات موزوں نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہو تاہو، بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کر ناچا ہے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قر آن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسائے حسیٰ بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اس ذات پاک کے 99 نام گنائے گئے ہیں، جنہیں تر مذی اور ابن ماجہ نے مطرت ابو ہریرہ کی رویت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قر آن اور حدیث میں اگر آدمی ان اساء کو بغور پڑھے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرناہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موزوں ہوں گے۔

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 47 🛕

یعنی زبانِ قال یازبانِ حال سے بیر بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے یاک ہے۔

# سورةالحشرحاشيهنمبر: 48 🔺

تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم، تفسیر سورہ حدید، حاشیہ 2۔

آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیاہے۔

#### سورة الحديد حاشيه نمبر 2:

اصل الفاظ ہیں: هُوَائُعَیٰ بِیُوْ الْحَدَیْمُ لِلهِ هُوَ کو پہلے لانے سے خود بخود حَصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، لینی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی الیم ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز کے معنی ہیں ایساز بردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے خواہ کوئی چاہے بانہ چاہے، جس کی نافر مانی کرنے والا اس کی پکڑسے کسی طرح نج ہی نہیں سکتا۔ اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو پچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی سے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرمانروائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات، سب حکمت پر بنی ہیں۔ اس کے کسی کام میں نادائی اور حماقت و جہالت کاشائبہ تک نہیں ہے۔

اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قر آن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی ، مُقْتَدِر ، جَبّار اور ذُوانتقام جیسے الفاظ استعال ہوئے ہیں جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہو تاہے ، اوریہ صرف ان مواقع پر ہواہے جہان سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نا فرمانوں کو اللہ کی پکڑسے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ

کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفاظ استعال کیا گیاہے ، وہاں اس کے ساتھ حکیم ، علیم ، رحیم ، غفور، وً پاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیاہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر کوئی ہوتی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، در گزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو، اور بدسیر ت ہو تواس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوااور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہاہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالانزی حاصل ہے وہ یا تو اپنی طافت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہاہے، یاوہ بے رحم اور سنگدل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یابد خو اور بد کر دار ہے ، طافت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت ِعزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم اور رحیم و غفور اور حمید و و تاب ہونے کا ذکر لاز ما کیا گیاہے تا کہ انسان یہ جان لے کہ جو خدااس کا ئنات پر فرمانروائی کر رہاہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کر نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دو سری طرف وہ حکیم بھی ہے ، اس کاہر فیصلہ سر اسر دانائی پر مبنی ہو تاہے۔ علیم بھی ہے،جو فیصلہ بھی کر تاہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کر تاہے۔رحیم بھی ہے،اپنے بے پناہ اقتذا کو بے رحمی کے ساتھ استعال نہیں کر تا۔غفور بھی ہے،اپنے زیر دستوں کے ساتھ خُر دہ گیری کا نہیں بلکہ چیثم یو شی و در گزر کامعاملہ کر تاہے۔وَتاب بھی ہے ،اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کانہیں بلکہ بے انتہافیاضی کابر تاؤ کر رہاہے۔ اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔

قر آن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت (Sovereignty) کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں۔ حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحبِ حاکمیت غیر محدود اقتدار کامالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طاقت اُس کے تھم اور فیصلے

کو نفاذ سے روکنے ، یا اُس کوبدلنے ، یااُس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو ،اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی جارہ کارنہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہواُ سے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے رحم، اور بدخو ہو تواس کی حاکمیت سر اسر ظلم و فساد ہو گی۔اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان، یاانسانی ادارے، یاانسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیاہے ان کویہ فرض کرنا پڑاہے کہ وہ غلطی سے مُبَرٌ"ا ہو گا۔ مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے ، اور نہیمی ممکن ہے کہ کسی باد شاہ ، یا یارلیمنٹ ، یا قوم ، یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حا کمیت حاصل ہواسے وہ بے عیب اور بے خطاطر یقے سے استعال کر سکے۔اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہواور ایساعلم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو، سرے سے پوری نوعِ انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے ، کجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کاخو د غرضی، نفسانیت، خوف، لا لیج، خواہشات، تعصّب، اور جذباتی رضاوغضب اور محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تواسے محسوس ہو گا کہ قرآن اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہاہے۔وہ کہتاہے کہ ''عزیز'' یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے ، حکیم وعلیم ہے ، رحیم وغفور ہے اور حميد و وَتاب ہے۔